

فطيات فقير

33

SUBURA (192-3)

| مفدانبر  | عنوان                              | صفحهنمبر | عنوان                         |  |  |
|----------|------------------------------------|----------|-------------------------------|--|--|
|          | خثیت اکابرینِ امت کی نظر           | 12       | عرض ناشر                      |  |  |
| 36       | ييں                                | 14       | پیش لفظ                       |  |  |
| 38       | حزن اورخوف                         | 16       | عرضِ مرتب                     |  |  |
| 39       | مقام خوف                           | 21       | 🛈 خون خشیت اورخشوع کی حقیقت   |  |  |
| 39       | علمى تكته                          | 21       | تين ہم معنی الفاظ             |  |  |
|          | قرآن پڑھتے ہوئے کیفیت کیا<br>:     | 22       | خوف                           |  |  |
| 41       | امونی چاہیے؟                       | 22       | خثيت                          |  |  |
| 4.4      | الله والول کا قرآن پڑھنے کا        | 23       | خثوع                          |  |  |
| 44<br>47 | ا <i>انداز</i><br>خد مدخ           | 23       | خوف ,خشيت اورخشوع مين فرق     |  |  |
| 47       | خوف میں خیر<br>خا ئف کی علامات     | 26       | مقام خثوع                     |  |  |
| 48       | حا <i>لف في علامات</i><br>الكِسَان | 26       | خشوع كالفظ قرآن مين           |  |  |
| 48       | البسان<br>أورو<br>العلب            | 30       | خشوع ا كابرينِ امت كى نظر ميں |  |  |
| 49       | الغلب<br>ري و<br>النظر             | 31       | مقام خثیت<br>                 |  |  |
| 49       | النظر<br>الروان<br>البطن           | 32       | خثیت کالفظ قرآن میں<br>م      |  |  |
| 50       | ،چــن<br>آليدُ                     | 32       | خشیت اورعکم<br>میرین شده      |  |  |
| 50       | الْقَالَمُ                         | 34       | خثیت احادیث کی روشن میں       |  |  |

| صفعهنمبر | عنوان                                 | صفحةنمبر | عنوان                            |
|----------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 66       | ابوعبيده وللفؤين الجراح كاخوف         | 51       | خائف كي كيفيات                   |
| 67       | ابو ہریرہ ڈکائن کا خوف                | 51       | مغموم ربنا                       |
| 68       | حذيفه بن اليمان وللفي كاخوف           | 51       | غم غالب رہنا                     |
| 68       | حسن بن على ولانتريخ كاخوف             | 52       | بے پینی                          |
| 69       | سالم مولى ابوحذيفه وكالثيؤ كاخوف      | 52       | كثيرالبكا                        |
| 69       | سلمان فارى والثيئة كاخوف              | 53       | كز كزانا                         |
|          | ام الموننين عا كثة صديقه وللجناكا     | 53       | ترك راحت                         |
| 70       | خوف                                   | 54       | خوف کے مراتب                     |
| 71       | عبدالله بن رواحه والله يأعظ كاخوف     | 56       | خوف ئے ثمرات                     |
| . 71     | عبدالله بن عمر والثاثة كاخوف          | 56       | حمكين في الارض                   |
|          | عبدالله بن عمرو بن العاص والليء كا    | 56       | روزِ قیامت نجات                  |
| 72       | خوف                                   | 57       | عرش کا سامیہ                     |
| 72       | عبدالله ابنِ مسعود طالعينُ كاخوف<br>ش | 57       | سبب مغفرت                        |
| 73       | عوف بن ما لك الشجعي والثيمةً كاخوف    | 57       | رضائے الہی                       |
| 73       | نضاله بن عبيد طالفهٔ كاخوف            | 58       | صحابه كرام دْيَالْدُرُمُ كَاخُوف |
| 74       | معاذبن جبل ولاثقة كاخوف               | 58       | سيدناصد نيق اكبر والغيئة كاخوف   |
| 76       | تابعين كاخوف                          | 60       | حفرت عمر والغية كاخوف            |
| 78       | ابراہیم عالیکیا کا خوف                | 63       | عثمان غنى وللفيئة كاخوف          |
| 79       | مقرب فرشتو لكاخوف                     | 65       | ابوالدرداء والغنة كاخوف          |
| 80       | نبي مَا يَعْلَمُ إِنَّالُمُ كَاخُوفُ  | 66       | ابوذ رغفاری ڈگاٹنۂ کا خوف        |

| صفحه نسبر | عنوان                           | صفحهنمبر | عنوان                            |
|-----------|---------------------------------|----------|----------------------------------|
|           | امت مسلمه پر آزمائش زیاده       | 81       | جرئيل ماييي كاخوف                |
| 98        | 7 کیں                           | 81       | روناضروری ہے                     |
| 99        | مرضىمولى از جمهاولى             | 87       | 🛈 دعوت دین کے مراحل              |
| 100       | نصرت الہی سب پر بھاری           | 87       | تین شم کے لوگ                    |
| 101       | حبيباعمل وليي جزا               | 87       | (۱)عقل استعال کرنے والے          |
| 101       | مثال ا                          |          | (۲)عقل کو استعال نه کرنے         |
| 102       | かけ                              | 88       | والے                             |
| 103       | مثال۳                           |          | (۳)عقل و دحی دونو س کواستعال     |
|           | نبی علیمیں کی صحابہ وٹھکٹٹنے کے | 88       | کرنے والے                        |
| 104       | ایمان پرمحنت                    | 89       | عقل کی حد                        |
|           | جنگوں میں صحابہ رشحالیتن کی     | 90       | د نیادارالاسباب ہے               |
| 106       | تربيت                           | 92       | الله مسبب الاسباب ہے             |
| 106       | جنگ بدر کاسبق                   |          | اختيارِ اسباب مگر بھروسہ اللہ کی |
| 108       | جگبِ احد کاسبق                  | 93       | ذات پر                           |
| 109       | غزوهٔ خندق کاسبق                |          | كامياني اورعزت الله كي علم مين   |
| 110       | صلح حديب يكاسبق                 | 94       | 4                                |
| 110       | غز وهٔ حنین کاسبق               |          | وسعتِ نعمت رضائے الہی ک          |
|           | دور صحابہ، امت کے لیے روثن      | 96       | د کیل نہیں<br>ا                  |
| 111       | مثال                            | 96       | علمى نكته                        |
| 112       | دورِصد يقي طالثين               | 97       | عذاب اورآ زمائش                  |

| سفعهنس | عنوان                                                             | مفدهنبر | عنوان                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 128    | پېلى قوموں كوبھى آ ز مايا گيا                                     | 114     | دورِ فاروقی طالفینه:<br>دورِ فاروقی شاهنیه: |
|        | تيسرا مرحلهالله کی مددو                                           | 115     | دورعثاني والثن                              |
| 129    | نفرت                                                              | 118     | دو رعلوی دانند <i>ې</i>                     |
| 130    | چوتھامرحلہفیصلهٔ قدرت                                             |         | مشاجرات صحابه مين امت كيلي                  |
| 132    | قربانی کی اہمیت                                                   | 119     | سبق                                         |
| 133    | قبولیت کی پانچ صورتیں                                             |         | حزب اقتذار اورحزب اختلاف                    |
| 133    | <sup>ح</sup> بیلی صورت                                            | 120     | كيييسبق                                     |
| 133    | دوسری صورت                                                        | 120     | ريسرچ سكالرز كيليے سبق                      |
| 133    | تيسرى صورت                                                        | 120     | قوم کے بروں کیلیے سبق                       |
| 134    | چوتھی صورت                                                        | 121     | علماومعززین کے کیے سبق                      |
| 134    | پانچو یں صورت                                                     |         | قومی مفادات کے معاملے میں                   |
| 135    | مشاہدےاورایمان کا فرق                                             | 121     | سبق                                         |
| 137    | وای کارزق اللہ کے ذھے ہے                                          | 122     | مزاج شريعت اورحدو دِشريعت                   |
| 139    | جنت یا کیز ہ لوگوں کے لیے ہے                                      | 123     | علمااور دعوت دين                            |
| 140    | دعوت دین گھرہے شروع کریں<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 124     | وعوت دین کے مراحل                           |
|        | وین عقل ہے نہیں نقل سے پھیلتا                                     | 124     | پېلامرحلهوجو دِدعوت                         |
| 141    | <del>-</del>                                                      |         | حضرت ابراجيم عَلَيْظِ كَي دعوت كا           |
| 141    | دعوت دین اور حاسدین                                               | 125     | انداز                                       |
| 142    | اسلاف کی قربانیوں کی لوری                                         | 126     | ا پنامحاسبہ                                 |
|        | حضرت کعب ڈاٹٹنؤ کے واقعے کا                                       | 127     | دوسرامرحلهوقفهٔ تربیت                       |

| مفعهنمبر | عنوان                         | صفحانمبر | عنوان                              |
|----------|-------------------------------|----------|------------------------------------|
| 168      | محبت کی دلیل                  | 142      | تربیتی پس منظر                     |
| 169      | الله كا دوست كون؟             |          | شريعت پراستقامت بھی دعوت           |
| 172      | الله ہے دوئی کے ثمرات         | 151      | ب                                  |
| 172      | (۱) الله کی سر پرستی          |          | عبد الله بن زبير ﴿ وَالنَّهُ كُلُّ |
| 173      | ایک تائب کے سر پرسایۂ رحمت    | 153      | استقامت                            |
| 174      | واقعه                         |          | حضرت مولانا محم على جو ہر روشاعدہ  |
| 175      | عمر بن عبدالعزيز عيشة كافرمان | 154      | كى استقامت                         |
| 176      | (۲) الله تعالیٰ کی ضانت       | 158      | 🗇 الله سے دوسی سیجیے               |
| 177      | الله كي حفاظت كاعجيب واقعه    | 159      | د نیاوی تعلقات اغراض پرمبنی        |
| 178      | (۳)رزق میں برکت               | 161      | دوبے <i>غرض</i> تعلقات             |
| 178      | بے برکتی کی مثال              | 161      | (۱) الله کابند ہے ہے علق           |
| 179      | قرآن کاپیغام                  |          | (۲) نبی ملاین کا امت کے ساتھ       |
| 179      | برکت کی مثالیں                | 162      | تعلق                               |
| 182      | كلتے كى بات                   | 162      | د نیاوی محبت کا حال                |
| 182      | (م) الله تعالى كى وكالت       | 163      | الله تعالى كى محبت كاحال           |
| 186      | (۵) عم میں تسلیاں             | 164      | خالق اورمخلوق کی محبت کا فرق       |
| 188      | (۲) حفاظت جان ومال            | 164      | (۱)وصل اورجدائی کا فرق             |
| 191      | (۷)عزت تفاظت                  | 165      | (۲) حاسدين                         |
| 192      | (۸) مدودنفرت                  | 165      | (۳)محبت میں پہل                    |
| 193      | نفرت کے نمونے                 | 167      | (۴)رتيب                            |

| مفعهنمبر         | عنوان                                  | مفعانمبر | عنوان                        |
|------------------|----------------------------------------|----------|------------------------------|
|                  | حفاظت وين علما كى ذمه                  | 195      | (٩) اولادكالحاظ              |
| 219              | وارى                                   | 196      | (۱۰) دعا ئىن قبول            |
| 220              | دین کے چارشعبے                         | 197      | (۱۱) مخلوق کے دل میں رعب     |
|                  | خلفائے راشدین کے دور میں               | 197      | با دشاہ، اللہ والوں کے خادم  |
| 221              | اشاعت دين                              | 199      | (۱۲) مخلوق مطیع              |
| 222              | محدثين اورفقها كادور                   | 201      | (۱۳) محین و متعلقین پررخمتیں |
| 223              | مشائخ صوفيا كادور                      |          | (۱۴۷) موت کے وقت معاملہ      |
|                  | بادشامانِ وقتمشائخ ک                   | 202      | خير                          |
| 223              | وېليز پر                               | 203      | (۱۵) روزِحشراستقبال          |
|                  | محمود غزنوی کی حضرت ابوانحسن           | 204      | (١٦) بلاحساب جنت مين         |
| 224              | خرقانی مربید ہے محبت<br>مناللہ سے محبت |          | (۱۷)اولادکے ساتھ خصوصی       |
|                  | سلطان التمش اور حضرت قطب               | 205      | رعايت                        |
| 226              | الدين بختيار كاكي ومشاللة              | 207      | (۱۸) جنت میں مہمان نوازی     |
|                  | اورنگ زیب عالمگیراورحضرت               | 208      | (۱۹) دوست کی رضا             |
| 228              | خواجه محم معصوم مينانية                | 209      | (۲۰) ديداراللي               |
| 228 <sup>°</sup> | ایک داخلی فتنهدینِ اکبری               | 209      | خلاصة كلام                   |
| 229              | فتنے کاسد باب کیے ہوا؟                 | 211      | الله دوستی نبھاتے ہیں        |
| 231              | خارجی فتنهانگریز کا تسلط               | 213      | مجالسِ تربیت کا حاصل         |
| 231              | فرنگیوں کی پہلی جال                    | 217      | الشخور ہے عفاظت کیے؟         |
| 232              | علائے کرام کی مزاحمت                   | 219      | اسلام آخری دین ہے            |

| مفدهمر | عنوان                     | صفحهنمبر | عنوان                         |
|--------|---------------------------|----------|-------------------------------|
| 248    | مكهاورمدينه كاكهف         | 232      | علائے دیو بند کی قربانیاں     |
| 248    | (1) مدارس کا کہف          | 234      | فرنگیوں کی دوسری حیال         |
| 249    | (۲) تبلیغی جماعت کا کہف   | 237      | خارجی فتنے کے بداثرات         |
| 249    | (٣) خانقا ہوں کا کہف      |          | فارجی فتنے کا سدباب           |
| 250    | مدارس كيطلبا كي خوش نصيبي | 237      | وعوت وتبليغ كى محنت           |
|        | غفلت (لاعلمي) بھي ايک صفت | 238      | دعوت کا کام کیے شروع ہوا      |
| 251    | 4                         |          | حضرت مولانا البياس ترشاللة كا |
|        | ا قامتِ وین کی کوشش منصب  | 239      | سنهرى ملفوظ                   |
| 252    | خلافت ہے                  | 240      | دوطرح کےلوگ                   |
| 253    | دوشم کے فشکر              | 240      | عالمی فتنهسا بَسرفتنه         |
| 254    | تمام شعبول کامقصدایک ہے   | llk      | سائبر فتنے کے دوہتھیار        |
| 254    | طلبا كونصيحت              | 241      | پهلامتھيارانٹرنيٺ             |
|        |                           | 242      | دوسرا اجتهياريل فون           |
|        |                           | 243      | امام گوگل کے پیروکار          |
|        | ***                       | 244      | تین بھینسوں کی کہانی          |
|        |                           | 245      | حميتِ ايمان باقى ہے           |
|        |                           |          | نو جوان کی دادی کے لیے عجیب   |
|        |                           | 246      | وعا                           |
|        |                           | 247      | عالمی فتنے ہے بچاؤ کیے؟       |
|        |                           | 247      | سورة كهف كي تعليم             |

## خوف،خشیت اورخشوع کی حقیقت

أَلْحَمْدُ لِلّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ امَّا بَعْد: فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ﴿ مِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَقَدْ أَفَلَمَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُون ٥﴾ ﴿ قَدْ أَفَلَمَ الْمُؤْمِنُونَ ١٠٤)

و قال الله تعالىٰ في مقام آخر:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (فاطر:٢٨)

و قال الله تعالىٰ في مقام آخر:

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ﴿ (نازعات: ٢٠) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون وسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٥ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِلْمِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّم

## تين ہم معنی الفاظ:

قرآن مجیدفرقان حمید میں تین الفاظ بہت قریب المعنی استعال ہوئے ہیں۔ ایک خوف، دوسراخشیت اور تیسراخشوع بیہ تینوں اتنا قریب المعنی الفاظ ہیں کہ اکثر و بیشتر طلبا وعلما ایک کی جگہ دوسرا استعال کرتے رہتے ہیں۔ان کے درمیان باریک سافرق ہے۔

#### خوف:

خوف کہتے ہیں کہ آدمی کواپی غلطی کی وجہ سے سزا ملنے کا ڈر ہو۔اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک طالب علم نے کا منہیں کیا ،سوگیا، استاد نے جب ہوم ورک چیک کرانے کے لیے کہا، اب بیڈرر ہاہے کہ اگر استاد نے میری کا پی چیک کرلی تو میں نے تو کام تونہیں کیا ہوا،میری تو پٹائی ہوگی ۔تو اس کو کہتے ہیں خوف ۔عموماً بیا پی غلطی کے نتیج میں انسان کے او پرطاری ہوتا ہے۔

#### خشیت:

ایک ہوتی ہے خشیت ۔اس خشیت میں خوف کے ساتھ تعظیم بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے۔مثال کےطور پر: ایک آدی نے رشتہ دارلڑ کی سے شادی کر لی جونہ عقل کی اچھی تھی نہ شکل کی اچھی تھی ، پھر بانجھ بھی نکلی تو اسعورت کے دل میں ہروقت ایک ڈررہتاہے، خاوندروٹھ نہ جائے۔اب میہ جواس کا ڈر ہے مارپٹائی والا ڈرنہیں ہے، بیجدائی کا ڈرہے، تو مارپٹائی والے معاملے کوخوف کہتے ہیں اور کسی کے ناراض ہونے کے ڈرکویاکسی کے الگ ہوجانے یاروٹھ جانے کے ڈرکوخٹیت کہتے ہیں۔ علاکے دل میں خوف بھی ہوتا ہے (اپنی کوتا ہیوں اور گنا ہوں کی وجہ سے ) مگر اس سے بوھ کرخشیت ہوتی ہے۔ یہوہ لوگ ہوتے ہیں جوایی طرف سے شریعت و سنت برعمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کی شان بے نیازی کو جانتے ہیں۔ اوراس شان بے نیازی کی بنایروہ ڈرتے رہتے ہیں کہ نہیں کوئی خفیہ تدبیر نہ ہوجائے ، کہیں میر ہےساتھ کوئی ایسامعاملہ نہ پیش آ جائے کہ وہ ما لک روٹھ جائے۔ اس لیے علم جتنا بڑھتا جا تا ہے یہ خشیت اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ کیوں؟علم بڑھنے

سے اللہ کی عظمت بڑھتی ہے، علم بڑھنے سے اپنے نقائص کھلتے ہیں، اب پہتہ چلے گا کہ میں اتنا ناقص بندہ اور میر ارب اسنے کمالات والا، چنا نچہ ڈر بڑھتا جائے گا کہ پہتہیں میر سے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ تو خوف اگر محبت کے ساتھ ہوتو یہ خشیت بن جاتی ہے۔ د یکھنا ایک بندہ سانپ سے بھی ڈرتا ہے گر اس کے دل کے اندر کوئی سانپ کی محبت اور عظمت تو نہیں ہوتی ، ضرر کا خوف ہوتا ہے۔ تو خوف کا تعلق ضرر کے ساتھ ہے اور خشیت کا تعلق محبت کے ساتھ ہے۔ کہیں میر امحبوب جھے سے آئھ نہ پھیر لے ، میں محبوب کی نظر سے گرنہ جاؤں ، کہیں وہ مجھے اپنے در سے دور نہ کردے ، یہ خشیت کہلاتی میں سے محبوب کی نظر سے گرنہ جاؤں ، کہیں وہ مجھے اپنے در سے دور نہ کردے ، یہ خشیت کہلاتی

#### خشوع:

اورایک تیسرالفظ ہے خشوع ، خشوع کسی کی عظمت کی وجہ سے اس کارعب دل پر طاری ہونا ، ہیبت طاری ہونا ، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہمجھیں جیسے ایک خادم ہے جس کو بادشاہ اپنے پاس رکھتا ہے ، اب وہ بادشاہ کے سامنے جاتے ہوئے مرعوب ہور ہا ہوتا ہے ، کیونکہ اس کو اپنی اوقات کا بھی پتہ ہے اور بادشاہ کے اختیارات کا بھی پتہ ہے ، تو بادشاہ کی عظمت کی وجہ سے ، اختیارات کی وجہ سے اس کے دل پر ایک ہیبت ہوتی ہے۔ وہ بات آ ہتہ کرے گا، وہ شور بھی کسی کو نہیں مچانے دے کا سے بہ کرو! چپ کرو! جب کرو! سے جو اسکے دل پر کیفیت ہے اس کو خشوع کہتے ہیں۔

## خوف،خشيت اورخشوع مين فرق:

چنانچہ خوف کے مقام میں انسان شامل ہے کیونکہ مکلف ہے، جن اور انسان

اس کی مثال یو سمجھیں کہ گھر میں مہمان آئے تو ہو لوگ خوشی منارہے ہیں کہ کل مہمان نے آنا ہے۔ واوا ابو جج سے آئیں گے۔۔۔۔ نانی امی جج سے آئیں گے۔۔۔۔ نائی امی جج سے آئیں گی۔۔۔۔ تو گھر کے ہونے ہیں اور بیچ بھی خوش ہورہ ہوتے ہیں۔ اور بیچ بھی خوش ہورہ ہوتے ہیں۔ گران کی خوشی میں فرق ہے، ہووں کی خوشی سے کہ وہ آئیں گے، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، حالات پوچھیں گے اور بچوں کی خوشی سے کہ کل اچھے اچھے کھانے بنیں گے۔ تو خوش تو دونوں ہورہ ہیں گر بیچ کی خوشی میں اور بروں کی خوشی کی بنیں گے۔ تو خوش تو دونوں ہورہ ہیں گر بیچ کی خوشی میں اور بروں کی خوشی کی بنیں گر کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو خوف کو بھی ڈر کہتے ہیں خشیت کو بھی ڈر کہتے ہیں خارت ہوجانے کا ڈر اور خشیت میں ناراض ہوجانے کا ڈر ، خفا ہونے کا ڈر ، خوف میں سرا ملنے کا ڈر اور خشیت میں ناراض ہوجانے کا ڈر ، خفا ہونے کا ڈر ، خبیا میں گرنہ جاؤں ، بیڈ ر غالب ہوتا ہے۔

اب دیکھیے! جمادات اللہ کی نافر مانی نہیں کرتے، لہذا جمادات کے لیے کہیں خوف کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ قرآن میں جمادات کے لیے خشیت اور خشوع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ جی خشیت کیوں؟ تو بھی ! اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں، پھروں کو بھی ڈر ہے کہ جہنم کے اندر نہ ڈال دیا جائے۔ جہنم کی خوراک کیا ہے؟

﴿ فَالتَّعُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُ هَا النَّاسُ وَالْحِجَارِةَ ﴾ (القرة:٢٣) ﴿ فَالتَّعُوا النَّارِ النِّرَةِ ٢٣٠) \* وَوْدُ هَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ ﴾ (القرة:٢٣)

مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ پقر رور ہا ہے، پوچھا کہ بھی!
کیوں روتے ہو؟ جی میں رور ہا ہوں کہ کہیں اللہ مجھے جہنم کی غذا نہ بنا دے۔ بزرگ
نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے خوشخبری دے دی کہ اسے جہنم میں نہیں ڈالیس
گے۔ پچھ عرصے کے بعدواپس آئے تو پھر رور ہا ہے، بھی !اب کیوں رو ہے ہو؟
تو کہنے لگا کہ

هُو بُكَاءُ الْحَوْفِ وَ هلدًا بُكَاءُ السُّرُورِ "وه دُركارونا تقااور بيخوشي كارونائے"

تو پھرنے کہا کہ اب میں اس خوشی میں رور ہاہوں کہ اللہ نے مجھے جہنم سے محفوظ کر دیا۔ تو خشیت کے مقام میں تو بھر بھی شامل ہیں اور ان کو بھی اللہ کی عظمت کا پہتہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کے عرش پر بھی خشوع کی کیفیت ہوتی ہے۔ فرشتوں کے او پر بھی خشوع کی کیفیت ہوتی ہے۔ فرشتوں کے او پر بھی خشوع کی کیفیت ہوتی ہے کہ عوام الناس کے کیفیت ہوتی ہے ، ملا کے لیے مقام خشیت ہے اور مقربین کے لیے مقام خشوع ہے۔ سے مقام خشوع ہے۔ اور مقربین کے لیے مقام خشوع ہے۔ اور مقربین کے لیے مقام خشوع ہے۔

<u>^^^^^^^^^^</u>

# مقام خشوع

آیئے ذراان الفاظ کی تفصیل قرآن اور حدیث میں دیکھیں۔خثوع کے حروف اصلی خ،ش اورع ہیں۔ بیمصدر ہے'' خشع کی خشعہ ''کا۔ دل میں ہیبت ہونا، عظمت الہی کی وجہ سے دل پر رعب ہونا ،تعظیم کا نور دل میں روشن ہونا۔

اس کیے خشوع کے ساتھ اکثر اسم جلالہ ' اللہ' کالفظ استعال ہوا ہے۔ ''خاشِعین لِلله''عظمت الہی کا تذکرہ۔

خشوع كالفظ قرآن ميں:

قرآن مجید میں اس خشوع کے لفظ کومختلف معانی میں استعال کیا گیا ہے، مثال کے طوریر:

🛈 اَلذُّكُ پِتى كے ليے۔

﴿ وَ خَشِعَتِ الْاَصُوَاتُ لِلرَّحُمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ (ط:١٠٨) ''رحمٰن كے سامنے آوازيں پست ہو جائيں گے تو تم خفی آواز كے سواكوئی آواز نہ سنوگے''

﴿وَ يَخِرُونَ لِلْاَنْقَانِ يَبْكُونَ وَ يَزِيْدُهُمْ خُشُوعًا﴾

(سورة بن اسرائيل:٩-١٠)

''اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیںاور ان کی عاجزی اور بڑھ جاتی ہے''

قیامت کا دن ہوگا کوئی نہیں بول سکے گا،سب گو نگے ہوجا کیں گے۔

🕜 سَكُونُ الْجَوَارِ خُ اعضاكِ اندر سكون مو ـ

جب کوئی بندہ کسی سے مرعوب ہوتو وہ پرسکون ہوجا تا ہے، خاموش ہوجا تا ہے، مرعوب ہوجا تا ہے۔اس لیے قرآن مجید میں فر مایا:

﴿ قَلْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونِ ٥ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونِ ١٠٠٠)

O مفردات میں ہے:

ٱلْخَشُوعُ الطَّرَاعَةُ وَ اكْتَرُ مَا يُسْتَعُمَلُ فِيْمَا يُوْجَدُ عَلَى الْخَشُوعُ الْخَوَارِحِ

'' کہ جوارح کے اوپراس کے جواثرات ہوتے ہیں بیاس کے لیے استعال ہوتا ہے۔''

🔾 تفسیرروح البیان میں تہل بن عبداللہ کا قول ہے:

لَا تَكُونُ خَاشِعًا حَتَّى تَخْشَعَ كُلُّ شَعْرَةٍ عَلَىٰ جَسَدِكَ وَ هَذَا هُوَ الْخُشُوعُ الْمَحْمُودُ

''اس وقت تک بندہ خشوع والانہیں ہوسکتا جب تک جسم کے ہر بال میں خشوع نہ آئے اور بیخشوع محمود ہے''

ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی علیہ الفقائی نے ایک نمازی کو نماز میں داڑھی کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو فرمایا:

((لُوْ خَشَعَ قُلْبُ هٰذَا لَخَشَعَت جَوَارِحُهُ))

''اگراس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی سکون ہوتا۔'' رو تکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی عظمت کی وجہ سے اتنا بندہ مرعوب ہوتا

---

امام غزالی میشداس کی تفصیل بتاتے ہیں:

ٱلْمُحَبَّةُ شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ اَصُلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ "محبت شجره طيبه كى ما نند كي جزي ينچ تك مين اوراس كى شاخين آسان يك "

وَثِمَارُهَا تَظُهَرُ فِى الْقَلْبِ وَ اللِّسَانِ وَ الْجَوَارِحِ "اورجواس كا پهل ہوه اعضا، جوارح اور زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔" وَتَدُلُّ تِلْكَ الْآثَارُ الْفَائِضَةُ مِنْهَا عَلَى الْقَلْبِ وَ الْجَوَارِحِ عَلَى الْمُحَبَّة

''اعضااورجوارح پربیا ٹارظا ہر ہونامحبت پر دلالت کرتاہے'' تو انسان کی زبان بولنے ہے،اس کی حرکات ہے،اعمال سے پیتہ چلتا ہے کہ اس کے دل کی حالت اور کیفیت کیاہے؟ آ گے فرماتے ہیں:

كَدَلَا لَةِ الدُّخَانِ عَلَى النَّارِ

''جس طرح دھواں ہتا دیتا ہے کہ یہاں آ گ جل رہی ہے''

ای طرح جب دل میں محبت ہوتی ہے تواعضااور جوارح کی کیفیت بتادیتی ہے

کہ س کی محبت دل میں ہے۔

وَ كَدَلَاةِ الشِّمَارِ عَلَى الْاَشْجَارِ

جس طرح کھل اپنے درخت کا پیتہ دیتا ہے۔

یه کیفیات دل کے اندرخشوع کا پھل ہوتی ہیں، جب خشوع حاصل ہوتو بس پھر تکمیرِ اولیٰ کہنے کے بعداللہ کے پہا ہنے، پھر مسجد میں قدم رکھتے ہی انسان کے او پرایک روپ طاری ہوجا تا ہے۔ سیدناعلی ڈاٹیئی مبجد میں داخل ہوتے تھے تو چیرہ زرد ہوجا تاتھا، پیلا ہوجا تاتھا۔
کسی نے کہا کہ حضرت! آپ بھی بڑی جنگوں کے موقع پر بھی نہیں گھبراتے اور یہاں
ایسے گھبراتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ میں کس شہنشاہ کے دربار میں
حاضری دیتا ہوں؟ تو ان کوعظمتِ الٰہی کا پہتہ ہوتا ہے، اس لیے مصلے پر کھڑے ہوکر
ان کی کیفیت ہی کچھا در ہوتی ہے۔

اور اگر دل میں خشوع ہوتو پھر آئھوں میں آنسوؤں کا آنا بیاس کے ثمرات ہیں ۔گربیدوزاری کی وجہ ہے آئکھیں بہتی رہتی ہیں۔

ے کیوں دل جلوں کی لب پہ ہمیشہ نغان نہ ہو مکن نہیں کہ آگ گئے اور دھوال نہ ہو

اوربيرعب كم عنى مين بهى استعال بوا، قرآن مجيد مين فرمايا: ﴿ وَهُمَّا وَ كَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ (الانبياء: ٩٠)

🕜 اورتواضع کے لیے بھی استعال ہوا۔

﴿ إِنَّهَا لَكَبِيْرِةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ ﴾ (البقرة: ۴۵)

''بِشك يه نماز بهارى ہے مگرخشوع والوں كے ليے''
چنانچ خشوع كاتعلق ول كے ساتھ ہے، اظہاراس كاجوارح كرديتا ہے۔
چنانچ حديث پاك ميں ہے كہ الله رب العزت نے نبی عليظ المالیا كوفر مایا:

إِذَا ذَخَلْتَ الصَّلُوةَ فَهَبُ لِنَي مِنْ قَلْبِكَ الْخُشُوعَ وَمِنْ بَكَنِكَ الْخُشُوعَ وَمِنْ بَكَنِكَ الْخُضُوعَ وَمِنْ بَكَنِكَ الْخُضُوعَ وَمِنْ عَيْنِكَ الدُّمُوعَ فَإِنِّي قَرِيْبٌ جب تو نماز كے ليے كُمُ امو تو اپنے دل سے جھے خشوع دے۔ بدن كے اوپ خضوع موادر آنكھول كے اندر آنسومول ، تو فَالِنِّي قَرِيْبٌ مِن بہت قريب موتا مول ۔

خشوع اكابرينِ امت كي نظر مين:

امت کے علمانے اس لفظ کو کھولنے کے لیے مختلف الفاظ کہے اور فقرات بتائے

ىلى:

⊙ سيدناعمر ياللين فرمايا كرتے تھے:

لَيْسَ الْنُحْشُوعُ فِي الرِّكَابِ إِنَّمَا الْنُحُشُوعُ فِي الْقُلُوبِ ' 'سوارى مين خشوع نہيں ہوتا ،خشوع توانسان كے دل ميں ہوتا ہے'

● سیدناعلی طاللیہ فرمایا کرتے تھے: 🕒

الْخُشُوعُ فِي الْقَلْبِ أَنْ تَلِيْنَ كَتَفِكَ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ
"جب ول میں خثوع ہوتا ہے تو مسلمان بھائی کے لیے انسان کندھے جھکا

ديتاہے''

عنید بغدادی عنید فرماتے ہیں:

الْحُشُوعُ تَذَلَّلُ الْقُلُوبِ لِعَلَّامِ الْعُيُوبِ

د خشوع الله تعالى ك ليدل كوجها نائب

ابن قیم عید فرماتے ہیں:

يَلْتَئِمُ مِنَ التَّعْظِيْمِ وَ الْمَحَبَّةِ

''اللّٰد کی تعظیم اورمحبت میں اچھا ہوجا نا''

صہل تستری عثید فرماتے ہیں:

مَنْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَمْ يَقُرُبُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ ''جس كے دل ميں خثوع ہوتا ہے، شيطان اس كے قريب نہيں آتا'' جس كے دل ميں اللّٰد كى اتن عظمت ہوگى، وہ تو معصيت كے بارے ميں سوچ گاہى نہيں، توشيطان اس كے قريب چھكے گا كہاں؟

● ابویزیدالمدنی میلید فرماتے تھے:

اِنَّمَا أَوَّلُ مَايُرْ فَعُ عَنْ هَلِدِهِ الْأُمَّةِ ٱلْخُشُوعُ عُنْ هَلِدِهِ الْأُمَّةِ ٱلْخُشُوعُ وَعُنْ م ''سب سے پہلےاس امت سے جو چیزا ٹھالی جائے گی وہ خشوع ہوگا'' آج دیکھوکہ نماز کےاندرخشوع بہت کم ہوتا ہے۔

(مقام خثیت

دوسرالفظہ'' خشیہ ''اس کامادہ ہے، خ ش ی۔ "اَکْخَشْیَةُ فِیْهِ اَکرَّجُو ْعُ " "'خشیت میں رجوع ہوتا ہے۔''

خوف اورخشیت کا فرق بیہ ہے کہ جس چیز کاخوف بڑھتا ہے تو انسان اس چیز سے دور بھا گتا ہے اورخشیت جتنی بڑھتی ہے انسان اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے۔ چنانچے فرمایا:

ٱلْخَشْيَةُ خَوْفٌ يَشُوْبُهُ تَغْظِيْمٌ وَ ٱكْثَرُ مَايَكُوْنُ ذَالِكَ عَنْ عِلْمٍ

المنظمة المنظم

بِمَا يَخْشَى مِنْهُ

رہ ہیں۔ ''خشیت ایبا خوف ہے جس میں تعظیم ہواور اکثریہ خشیت والے علم سے ہوتا ہے''

خشيت كالفظ قرآن مين:

الله تعالى نے قرآن مجيد ميں فرمايا:

﴿ إِنَّهَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَاء ﴿ (فَاطَر:٢٨) ''علما بى الله رب العزت سے ڈرنے والے ہیں'' ﴿ مَنْ خَشِى الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّ أَجْرٍ كَرِيْم ﴾ ﴿ مَنْ خَشِى الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّ أَجْرٍ كَرِيْم ﴾

''جوخداسے غائبانہ ڈرےاسے مغفرت اور بڑے اجر کی بیثارت دو'' ﴿ ذَائِكَ لِمَنْ مَحْشِى دَبَّه ﴾ (بینة : ۸) ''میصلہ ہے جواپنے پرور دگارسے ڈرتار ہا''

﴿ تَقْشُعِرُّمِنَّهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ﴾ (زمر:٣٣)

''جولوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں،ان کےجسم کے رونگٹے کھڑے ہو

جاتے ہیں''

خشيت اورعكم:

چنانچاللدی عظمت اور بے نیازی کوسامنے رکھ کردل کے اندر جو کیفیت آتی ہے اس کوعلما کی علامت بتایا گیا ہے، جتناعلم بڑھے گا اتن خشیت بڑھتی جائے گی اورا گرعلم بڑھنے کے ساتھ خشیت نہ بڑھے تو پھر سمجھ لیس کہ ہمیں محرومی ہورہی ہے۔ہمیں علم

حاصل نہیں ہور ہامعلومات حاصل ہور ہی ہیں۔

حضرت مفتی محمد شفیع علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی نے ریل کا سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ درمیان میں دیکھتار ہتا ہے کہ اب کون سااٹیشن آیا، اب کون سااٹیشن آیا۔ مثلاً لا ہور سے کراچی کے لیے بیٹھا تو راستے کے شہروں کو وہ دیکھتا جاتا ہے کس قتم کے اسٹیشن تھے۔ پہلے فلاں اسٹیشن آیا، پھر خانیوال آیا، پھر ملتان آیا، اس کو پہتہ چلتا ہے کہ ہاں میں قریب ہور ہا ہوں۔ اور اگروہ لا ہور سے بیٹھے کراچی کی ٹرین پر اور راستے میں اس کونظر آجائے جہلم، گجر انوالہ اور گجرات تو وہ بہچان لیتا ہے کہ میں تو دوسری سمت جا رہا ہوں۔

بالكل اسى طرح طلبااينے دل میں جھا نک كر دیکھیں اگرخشوع كی علامات نظر آتی ہیں تو گاڑی منزل کی طرف جارہی ہے اورا گرخشوع کی علامات نظر نہیں آرہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا کی بجائے ہم نفس کی رضا والی سمت کی طرف چل رہے ہیں۔ پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا جا ہے کہ کہاں گڑ بڑ ہور ہی ہے۔ تواینے آپٹو لتے رہنا چاہے، دیکھتے رہنا جاہے، ہاں اگر عقل ہی جواب دے دی تو بات اور ہے۔ پھر تو وہ سکھ والی بات ہوئی نا کہ جانا تھا اس نے کراچی کی ٹرین سے اورغلطی سے بیٹھ گیا ینڈی کیٹرین پر، تھکا ہوا تھا، اپنی سیٹ پرآ کے سوگیا، برتھ پرآ کے سوگیا۔ جب سوسو کے اٹھا، نیچے لوگ باتیں کر رہے تھے، یوچھا کہ کہاں جارہے ہو؟ کہا کہ پنڈی جارہے ہیں۔تو کہتا ہے کہ سائنس نے بوی ترقی کر لی ہے کہ نیچے والے پنڈی جا رہے ہیں او پروالے کراچی جارہے ہیں۔اگر توالی عقل ہیتو پھر تو گانہیں ہے اوراگر اللہ نے عقل کی رتی وی ہے تو انسان اپنی حالت کو دیکھ کر پہیان سکتا ہے کہ میں کس سمت میں جار ہا ہوں۔

#### ﴿ فَأَيْنَ تَنْهُمُونَ ﴾ (اللوير:٢١) ''تم كدهر جارہے ہو؟''

اگر ہمارے اعمال کے اندراضافہ ہور ہاہے، ہماری نماز کی کیفیت پہلے ہے بہتر ہورہی ہے، ہمیں تلاوت قرآن کرتے ہوئے اللدرب العزت کے تعلق کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، گناہ ہے ہم اس طرح دور بھا گتے ہیں جس طرح بچھو سے دور بھا گتے ہیں، تو پیخشیت والی علامات ہیں۔ اوراگر آ نکھادھر بھی اٹھ کردیکھتی ہے، ادھر بھی دیکھتی ہے، ادھر بھی دیکھتی ہے، نماز کی پروانہیں، فیبت آسانی سے کر لیتے ہیں، جھوٹ آسانی سے بھی دیکھتی ہے، نماز کی پروانہیں، فیبت آسانی سے کر لیتے ہیں، جھوٹ آسانی سے بول لیتے ہیں، تو پھراس کا مطلب ہے کہ اشیشن کوئی اور ہے جس کی طرف ہم جارہے ہیں۔

## خشیت احادیث کی روشنی میں:

یخشیت کی کیفیت اللہ کو بہت پندہ، حدیث مبارک میں فرمایا:
 (عَیْنَانِ لَا تَمَسَّهُمَا النَّارُ)

دوآ تکھیں ایسی ہیں جن کوجہنم کی آگ نہیں چھوسکتی۔

﴿ عَيْنٌ بَكَتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ عَيْنٌ بَاتَتُ تَحُرُسُ فِي سَبِيْلِ اللهِ)

'' وہ آنکھ جواللہ کی خثیت کی وجہ سے روپڑتی ہے، اور وہ آنکھ جواللہ کے راستے میں جاگی ہو۔''

⊙ ایک دوسری حدیث مبارکه میس فرمایا:

‹‹ لَيْسَ شَيْيٌ ۚ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَطُرَتَيْنِ اَوْ آثَرَيْنِ ››

كالمنطبِ المنظر المنظر

'' کوئی چیز الله کود وقطروں یا دونشا نوں سے زیادہ محبوب نہیں''

ان میں سے ایک ہے:

ر قُطُرَةٌ مِّنْ دُمُوْعٍ فِي خَشْيَةِ اللَّهِ)) ( قُطْرَةٌ مِّنْ دُمُوْعٍ فِي خَشْيَةِ اللَّهِ)) '' كهآ تكھوں كاوہ قطرہ جواللّدربالعزّت كى خشيت كى وجہ سے آئكھ سے لكاتا ہے۔''

⊙ ایک اور حدیث یاک میں فرمایا:

« مَنُ ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يُصِيْبَ الْاَرْضَ مِنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يُصِيْبَ الْاَرْضَ مِنْ دُمُوْعِهِ لَمْ يُعَدِّبُهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيلَمَةِ »

"جو بنده اللَّدُ وَيَا وَكُر مِ كَهَ آنُهُ سِي آنُونُكُل آئيں، حَى كَه زين بِر آنُوكُر بِرْتِ اللهِ العرب العرب الله عند عنوا بنين وي بين الله رب العرب العرب الله يندے كو قيامت كے دن عذاب نبين وي

اس لیے جبر میل مالیا اللہ کے نبی! ہم ہر چیز کا قیامت کے دن وزن کریں گے سوائے گنا ہگار کے آنسو کے، ہم اس کا وزن بھی نہیں کر سکتے۔اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گنا ہگاروں کے سمندروں جتنے گناہ بھی ہوں گے تو معاف کر دیں گے۔

و تویخثیت الله سے مانکی چاہیے، اللہ میں بھی عطافر مادے۔ دعا سکھائی:
( اللّٰهُ مَّ اَفْسِمُ لَنَا مِنْ خَشْیَتِكَ مَا یَحُولُ بِهٖ بَیْنَنَاوَ بَیْنَ مَعْصِیَتِكَ
وَ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَ مِنَ الْیَقِیْنِ مَا تُهُوِّنُ بِهِ عَلَیْنَا
مَصَائِبَ اللّٰانیَا وَ مَتِّعُنَا بِاَسْمَاعِنَا وَ اَبْصَادِنَا وَ قُوَّتِنَا مَا اَحْیَیْتَنَا وَ
اجْعَلْهُ الْوَادِثُ مِنَّا وَ اَجْعَلْ ثَارِنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى

مَنُ عَادَانَا وَ لَا تَجْعَلُ مُصِيْبَتَنَا فِي دِيْنِنَا وَ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكُبَرُ هَمِّنَا وَلَا مَبْلِغُ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنْ لَّا يَرُحَمُنَا»

" یا اللہ جمیں حصہ دے اپنے خوف سے اتنا کہ حاکل ہو جائے جمارے اور گناہوں کے درمیان ، اور اپنی عبادت سے کہ اتنا کہ پنچا دے جمیں جنت میں ، اور یقین سے اتنا کہ جمل کردے ہم پر دنیا وی مصبتیں اور ہماری ساعتیں اور بصارتیں اور قوتیں کار آمد بنا دے جب تک ہمیں زندہ رکھے ، اور اس کی خیر ہمارے بعد باقی رکھنا ، اور اس سے ہمارا انقام لے جوہم پرظلم کرے ، اور مدد ہے ہمیں اس پر جوہم سے دشمنی کرے ، اور مت کر مصیبت ہماری ہمارے دین میں اور دنیا کو ہمار امقصو دِ اعظم نہ بنا اور ہماری معلومات کی انتہا نہ بنا اور اس کوہم پر مسلط نہ کر جوہم پر رحم نہ کرے ،

کتنی خوبصورت بیدها ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے زبانی یا دکریں اور ہر نماز کے بعد اس کو مانگنے کا اہتمام کریں تا کہ اگر اللہ نے علم دیا ہے تو وہ علم خشیت کا پھل بھی للہ کی لے آئے ، ورنہ جس طرح پیپل کا درخت بے قیمت ہوتا ہے ، انسان کاعلم بھی اللہ کی نظر میں بے قیمت ہوجائے گا۔

خشیت اکابرینِ امت کی نظر میں:

O سیدناعر رہالی اتنا ہتمام فرماتے تھے:

شَاوِرُ فِي آمُرِ كَ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ اللَّهَ

'' کہا پنے کاموں میں صرف ان سے مشورہ کیا کروجن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔''

O ابن مسعود طالعية فرمايا كرتے تھے:

لَيْسَ الْعِلْمُ مِنْ كَثْرَةِ الْحَدِيْثِ وَلَكِنَّ الْعِلْمَ مِنَ الْخَشِيَّةِ

"حدیث زیاده روایت کرنے کا نام علم نہیں ہے، الله کی خثیت کا دوسرا نام علم
ہے"

o حسن بقری میشد فرماتے ہیں:

الْمُؤْمِنُ مَنْ خَشِى اللّه بِالْغَيْبِ، رَغِبَ فِيْمَا رَغِبَ اللّهُ فِيهِ زَهَدَ فِيْمَا اللّهُ فِيهِ زَهَدَ فِيمَا اللهُ اللهُ

''مومن وہ ہے جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ جن چیزوں میں اللہ نے مشغول ہونے کا حکم دیا ان میں مشغول ہوجا تا ہے اور جن سے بیخے کا حکم دیاوہ ان سے نے جاتا ہے''

O مسروق میشد فرماتے تھے:

كَفَىٰ بِالْمَرْءِ عِلْمًا أَنْ يَّخْشَى اللهَ وَكَفَىٰ بِالْمَرْءِ جَهُلًا أَنْ يَخْضَى اللهَ وَكَفَىٰ بِالْمَرْءِ جَهُلًا أَنْ يَخْجَبَ بِعِلْمِهِ

بندئے کے لیے اتناعلم کافی ہے کہ اس میں خشیت آجائے اور بندے کے لیے اتنی جہالت کافی ہے کہ علم کے او پر عجب کرنے لگے۔

O چنانچ محمر بن المنكدر عيلياني فرآن مجيد كي آيت پرهي

﴿ وَ بَدَا لَهُ مِ مِنَ اللَّهِ مَا لَهُ يَكُونُوا يَحْتَسِبُون ﴾ (الزمر:٤٨)

"انبيس ايبامعالمه پيش آئ كاكه أنبيس كمان بهى نه موكا"

پھر فرمایا:

وَ قَالَ آنَا آخُشلي آنُ يَبْدُو لِني مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ آكُنُ آخْتَسِبُ

"میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا معاملہ نہ شروع کر دیا جائے جس کا مجھے اللہ سے گمان ہی نہ ہو۔''

O سیدنا جبیر طالفیٰ فرماتے تھے:

الُخَشْيَةُ هِيَ الَّتِيْ تَحُولُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَعْصِيَّةِ اللهِ
"خثيت جب آتی ہے تو بندے اور الله کی نا فرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔"

#### حزن اورخوف:

ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ایک ہوتا ہے حزن اور ایک ہوتا ہے خوف۔ جب انسان کے دل میں حزن بڑھتا ہے تو اس کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے۔ جوطالب علم فیل ہوگیا،اس کا کھانے یینے کو دل نہیں جا ہتا۔جسعورت کوطلاق ہوگئ، کھانے کو دل نہیں جا ہتا۔ ماں کا بیٹا فوت ہو گیا ، کھانے کو دل نہیں جا ہتا۔ تو جس طرح حزن کی وجہ سے کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے،خشیت کی وجہ سے اس طرح گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ول میں جب الله کی خشیت ہوتی ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے، دور بھا گنا ہے، جیسے بچھوسانپ سے دور بھا گتا ہے، ایسے گنا ہوں سے دور بھا گتا ہے۔ علامة قرطبي وعلية في كلهاب، ربيع بن انس وعلية كاقول ب: مَنْ لَمْ يَخْشَى اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَلَيْسَ بِعَالِم ''جس کے دل میں اللہ کی خشیت نہ ہووہ عالم ہی نہیں ہے'' تو خشوع ہوتا ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے مرعوب ہونا، پر ہیبت ہونا۔ اور اللہ کی بے نیازی کی وجہ سے اللہ سے ڈرنا، گنا ہوں سے بچنا، بیضیت ہے۔

# (مقام خوف

اور تیسرالفظ ہے خوف۔ بیمیرے اور آپ کا مقام ہے ،عوام الناس کا مقام ہے۔ ہمیں کیوں کے مظلموں کا پتہ ہوتا ہے ،اس لیے ڈرر ہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں عذاب کا کوڑانہ پڑجائے۔

ٱلْخَوْفُ فِيْهِ ضِرَارٌ

''خوف میں نقصان کا ڈر ہوتا ہے۔''

چنانچەفرمايا:

"هُوَ إِنْزِ عَاجٌ مِنْ إِنْتَقَامِ الرَّبِّ " ''الله کے انقام کی وجہ سے بندے کا بے قرار ہونا ،اس کوخوف کہتے ہیں۔'' چنانچے خوف کالفظ فقط انسان کے لیے ہے، مکلّف جو ہے۔

#### علمی نکته:

لیکن اس میں ایک اور لطیف نکتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خوف کا جہال تذکرہ کیا ہے۔ مثلاً ﴿ لَيْخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴾ (الرعد: ۲۱)
﴿ لِيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴾ (الرعد: ۲۱)
﴿ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاَحْرَةَ ﴾ (حود: ۲۰۱)

لیمن اللہ کے علاوہ کی اور مفعول بہ کا تذکرہ کہیں نہیں۔
﴿ اَحَافُ اَنْ یَّمَسَّكَ عَذَابَ الْعَلِيْمِ ﴾ (ذاریات: ۳۵)
﴿ یَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيْمِ ﴾ (ذاریات: ۳۷)
﴿ یَخَافُونَ اَنْ یَّحْشُرُوا اِلْیَ رَبِّهِمْ ﴾ (الانعام: ۵۱)

تین مقام ایسے ہیں جہاں خوف کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے ذاتی تام کا تذکرہ کیا۔ یہ کتہ بچھنے والا ہے کہ اکثر و بیشتر تو دوسری طرح سے تذکرہ کیا، قرآن پاک میں تین مقام ایسے ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے اسم ذات کے ساتھ خوف کا تذکرہ کیا، گریہ وہ جگہیں تھی جہاں پہلے معصیت کا تذکرہ تھا۔ مثال کے طور پر:

(الله میں کہ کے اللہ کہ کہ کہ کہ گئے تو تک کہ ما آنا میاسط کے دی اللہ کے الاقتلاک

﴿ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَى يَكُكَ لِتَقْتُلُنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِى إِلَيْكَ لِكَقْتُلُكَ لِلْغَتُلُكَ لِلَّهِ لَكَ لِلَّهُ لَكَ لِلَّهُ لَكَ الْمَاكِهِ الْمُعَالِمِينَ الْمَاكِهِ الْمَاكِهِ الْمَاكِهُ الْمَاكِهُ الْمُعَالِمِينَ الْمَاكِمُ الْمُعَالِمِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ

اب دیکھیں یہاں خوف کے ساتھ اللہ نے ذاتی نام استعال کیا۔ کیونکہ؟ گناہ کی میں ہیں ہیں۔ میں ہیں ہیں

﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ..... إِنِّي أَخَافُ الله ﴾ (الانال:٨٨) يَهِلُ ثَناه كا تَذكره مواء آخر برفر ما يا - أَخَافُ الله وَ الله رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ الله رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ الله رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ (حر:١١)

توجہاں گناہ کا تذکرہ ہوا، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ خوف کا تذکرہ کروایا ہے۔ معصیت کرو گے تو بیں ذاتی نام دے کر کہتا ہوں کہ بیں تہاری پٹائی کروں گا۔
یہ معنیٰ ہے یہاں۔ جیسے باپ بچ کو سمجھا تاہے کہ میں نے تہہیں کی مرتبہ سمجھا دیا، تو بعض نہیں آتا، اب میں تمہیں کہ رہا ہوں آئندہ تو نے بغیر اجازت گھرسے باہر قدم رکھا تو میں تمہاری پٹائی کروں گا۔ تو دیکھیے! جہاں معصیت کا تذکرہ تھا حکم خدا کو توڑنے کا معاملہ تھا تو پرودگارِ عالم نے وہاں ذاتی نام لے کر بات کی کہ میرے حکموں کو توڑ و گے تو پھر تمہاری گو شائی میں کروں گا، پھر میں تمہیں سیدھا کرنا جا نتا ہوں۔

ودیث مبارکہ میں بھی ای طرح ہے سات بندوں کو اللہ عرش کا سایہ دے گا

ایک وه بنده:

(رَجُلٌ دَعَتُهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتَ مَنْصَب حسنٍ وَ جَمَالٍ ..... فَقَالَ إِنِّي أَخَاتُ اللَّهَ)

تو دیکھا! معصیت سے بیخے کے لیے ذاتی نام کو استعال کیا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک قانون ہے، اس کو کہتے ہیں قانون جزا اور سزا۔ انگلش کا فقرہ ہے (Tit for Tat) اولے کا بدلہ۔ یہی حال شریعت کا ہے، جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ نیکی کریں گے تو اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے، نافر مانی کریں گے تو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی۔

## قرآن پڑھتے ہوئے کیفیت کیا ہونی جا ہیے؟

یہاں ایک تکتے کی بات: اگرآپ کے ہاتھ میں رجٹری ہوکسی مکان کی تواس کو پڑھتے ہوئے آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی دستاویز ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کی ایک کیفیت ہوتے ہوئے کی ایک کیفیت ہوتے ہوئے ہماری میں کیفیت نہیں ہوتی کہ میر بھی کوئی دستاویز ہے میرے پروردگار کی ۔ قرآن مجید میں استے واقعات بات کے گئے، وہ واقعات میں استے واقعات کے اوہ واقعات کے کے دوہ واقعات سمجھانے کے لیے تھیں سنائے گئے، وہ واقعات سمجھانے کے لیے تھیں کے طور پر بتائے گئے۔

مثلا یہ سمجھایا گیا کہ نوح مائیلیا کی قوم کو دیکھو کہ اکثریت پر نازتھا، انہوں نے ہمارے حکموں کو نہ مانا اور اکثریت کے اوپر فریفتہ رہے، تو دیکھو! ہم نے ان کو تباہ کیا عظیمہ کیا کہتم بھی اگر اکثریت کے اوپر نازاں ہوکر ہمارے حکموں کو تو ڑو گے تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ایساہی معاملہ کریں گے۔

قوم عاد کے بارے میں بتایا کہ ان کو بھی اپنی طاقت پر برانا زتھا، کہتے تھے: ﴿ مَنْ اَشَكَّ مِنَّا قُوْقَة ﴾ ''کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور'' اب دیکھوہم نے ان کو کیسے زمین کے اوپر لٹا دیا ہے اگراپنی طاقت پر ناز کروگے

اب دیسو، م سے ان ویسے رین ہے اوپر کتا دیا۔ م اگرا پی طاقت پر ناز کروئے۔ تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے۔

بنی اسرائیل پہنور کرو! پنی منشاء پوری کرنے کے لیے، انہوں نے'' یوم السبت'' کومچھلیاں پکڑیں تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے ان کی شکلوں کوسٹے کر کے رکھ دیا۔ بیتو اللہ کے حبیب کی رحمۃ للعالمینی کا صدقہ ہے کہ اللہ نے اس امت کی شکلیں بدلنے کی دعا کو قبول فرما دیا کہ میں شکلیں نہیں بدلوں گا۔

حضرت تھانوی ﷺ فرماتے ہیں کہ لیکن جوبھی اللہ نا فرمانی کرتا ہے، اللہ اس کی باطنی شکل کو بدل دیتے ہیں ، انسان اندر سے سور کی طرح ،اندر سے کتے کی طرح ،اندر سے بندر کی طرح بن جاتا ہے، باطن کی شکل مسخ ہوجاتی ہے۔

دیکھوصالح عَلِیَّا کی قوم تھی تھم خدا کونہیں مانا چیخ آئی اور ساری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔اس عاجز کواللہ نے ان کے مکانات دیکھنے کی تو فیق دی ۔

﴿ وَ يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوْتًا ﴾ (جر: ٨٢)

پہاڑوں کو کھود کر گھر بنائے ، جیران ہُوئے ہیں کہانے او نیچے گھر پہاڑوں میں انہوں نے بنائے کیکن تباہ کردیے گئے۔

قوم شعیب نے ناپ تول میں کی بیشی کی ،اللّدربالعزت نے ان کےاو پر بھی عذاب نازل کیا۔

قوم لوط نے بے حیائی کامعاملہ کیا ، اللہ رب العزت نے زمین کے ٹکڑے کو اوندھا کر دیااوران کےاو پر پھروں کی بارش کردی۔ یہ ساری مثالیں اس لیے سمجھائی گئی کہ تمہیں بھی اگر یہی صورت پیش آئی تو تمہار ہار ہے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔آپ خود خور کریں کہ بھی ہم نے اس نیت سے ان واقعات کو پڑھا کہ اے اللہ! پہلی قوموں کے ساتھ جو ہوا ہم ان سے بچیں گے۔ ہم نے بھی فرعون کا واقعہ اس نظر سے پڑھا کہ ہم تکبر سے بچیں گے، ہم نے بھی فرعون کا واقعہ اس نظر سے پڑھا کہ ہم تکبر سے بچیں گے، عجب سے بچیں گے، اللہ کی فرما نبرداری کریں گے۔ہم تو بس واقعات برائے واقعہ پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ دیکھو!

عود در ارود (الله فرنية امنوا بربهم و زدناهم هدًى (اللهف ١٣٠)

الیی صورت بھی ہوسکتی ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ظالم جابر بادشاہ مسلط ہوجائے تو تمہیں ہجرت کرنی پڑے گی جیسے وہ ایمان بچانے کے لیے نکل پڑے تھے، تو ان کو نحات دےوی۔

اییا بھی ہوسکتا ہے کہ تم حاسدین میں گھر جاؤتو رہنمائی کے لیے ہم سورۃ یوسف میں یوسف عالیّیا کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ پیارے یوسف عالیّیا حاسدین میں گھر گئے تھے گر انہوں نے میرے حکموں کی فرما نبرداری کی۔ گناہ کے مواقع بھی آئے گر انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قال معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں جیل جانا پڑا، جیل چلے گئے ، گرگناہ کی دعوت قبول نہ کی۔ اب ذراغور کرو!انہوں نے صبر کیا، نفس کوضبط کیا، گنا ہوں سے بچایا، میری فرما نبرداری کی ، تو اس وجہ سے دیکھو میں نے کیا گیا؟ نہ برادری وہاں تھی، نہ بھائی وہاں تھے، نہ والدوہاں تھے، نہ واقف لوگ فہاں تھے، ایک اجنبی بندہ تھا پورے مصرملک کے اندر۔ میں نے حالات کو ایسا پالیا ایک کہان کو وقت کا با دشاہ بنادیا، تخت پہ بٹھا دیا۔ ہم کوسبق دیا کہ دیکھوتم صبر کرو گے اور کہان کو افتیار کرو گے اور کے اور کو افتیار کرو گے افتار کو افتیار کرو گے افتار کو افتیار کرو گے افتار کی کو افتیار کرو گے افتار کے بیار میں کی کے باوجود ہم تمہیں فرش سے اٹھا کرعرش پر بٹھا دیں کو تقوی کی کو افتیار کرو گے افتار کی کے باوجود ہم تمہیں فرش سے اٹھا کرعرش پر بٹھا دیں

گ۔اس لیے اس کواحس تصف کہا کہ نو جوانوں اس قصے کو پڑھ کرتم سبق سیکھو! ہم
نے سورۃ یوسف کو آج تک بھی اس نظر ہے سے پڑھا کہ سورۃ یوسف میں اللہ نے
یوسف عَالِیًا کو کیسے عز توں سے نوازا، جن کا موں سے وہ بیج ہم بھی بچیں گے، جو کا م
انہوں کیے ہم بھی کریں گے۔ہم تو پڑھتے ہیں جیسے اخبار کی خبر پڑھ رہے ہوتے ہیں،
یفرق ہے۔ بلکہ اخبار کی خبر پڑھ کے بھی بچھ تاثر لے لیتے ہیں قر آن کے واقعات
پڑھ کراتنا بھی اثر نہیں لیتے۔

#### الله والول كا قرآن يرصف كاانداز:

اور الله والے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں دستاویز سمجھ کر کہ یہ شاہی دستاویز ہے۔ جو بتایا گیا بالکل اس طرح ہو کر رہے گا۔ یہ میرے مالک کا فرمان ہے۔ یہاں آکرعوام میں اور علما میں فرق آجا تاہے۔ قرآن انہوں نے بھی پڑھا، صرف ثواب کی نیت سے کہ ہر ہر حرف پر دس نیکیاں مل جا کیں گی،عوام کا قرآن پڑھنا اس حد تک۔ علم بھی قرآن پڑھتے ہیں، مگر قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ میری زندگی اس کے مطابق ہے یا نہیں۔

چنانچ سیدناصدیق اکبر طالفیئظ عرب سے،ان کوعرب زبان سیکھنی نہیں پڑتی تھی۔
فرماتے سے کہ میں نے سورۃ بقرہ کو اڑھائی سال کے اندر مکمل کیا، وہ کسے؟ ایک
آ یتر سے سے، دیکھے سے کہ زندگی مطابق ہے یا نہیں، دوسری آیت پڑھی زندگی
مطابق ہے یا نہیں۔ادھر قرآن ختم ہوتا تھا،ادھر سرکے بالوں سے لے کر پاؤں کے
ماختوں تک قرآن کا عمل مکمل ہوجاتا تھا۔ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں،الفاظ ادا ہور ہے
ہوتے ہیں پڑھ کیار ہے ہوتے ہیں؟ پہتے بھی نہیں چاتا۔

ہمارے حضرت مرشد عالم میں ہے۔ فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میں نے قرآن مجید حرم میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کراس طرح مکمل کیا کہ ایک آیت پڑھتا تھا اور آیت کے مناسب جو دعا ہوتی تھی وہ مانگتا تھا۔ بشارت کی آیت ہے تو جنت کی دعا اور اگر ورانے والی آیت ہے توجہم سے پناہ ۔حضرت فرماتے ہیں کہ میں السم سے تر آن شروع کیا، ہرآیت پڑھ کے دعا ما نگتا بھرآیت پڑھتا بھر دعا ما نگتا ، حتیٰ کہ میں نے پورا قرآن بیت الله کے سامنے بیٹھ کر کمل کیا۔ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں بھی بیخیال ذہن میں آیا، یہاں فرق ہے عوام میں اور علامیں کہ علاقر آن مجید کو ایک سرکاری دستاویز سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایک لفظ اور حرف جولکھا ہوا ہے اس کا اپنا ایک مقصد ہے، وہ پورا ہوکررہے گا۔ بیرقا نونِ خدا وندی ہے، قانون بنانے والا اتنا قوی ہے کہ وہ قانون کولا گوکرنا جانتا ہے۔ جوشر بیت کے قانون سے *ٹکرائے گا*، یقینآ یاش باش ہوجائے گا۔ بندہ پہاڑ کوئکر مارے تو سرتو پھوٹنا ہوتا ہے تا ،تو جوقر آن کے بہاڑ کے ساتھ ککر مارے تو اپنا ہی سر پھوڑنے والی بات ہے۔اس لیے علا کے ول کے اندرخثیت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اللہ رب العزت کی عظمت کواوراس کے جلال کو۔ چنانچہ نبی عَلِیّلاً نے خود بھی پہلی قوموں کے واقعات سنائے ، وہ واقعات وفت گز اری کے لیے تونہیں سائے کہ وقت گز رنہیں رہا تھا، چلو بھائی واقعات ہی سناؤ۔ جیسے ہم فون پر بات کرتے ہیں کہ''اور کی حال ہے''۔ کہنے کی بات تو ہوتی نہیں تو مجھی بارش کی بات، بھی گرمی کی بات، نبی علیہ السلام نے جو بات بھی کہی مقصد کے بخت

چنانچہ پہلی قوموں کے تذکرے بتائے کہ دیکھونیکی کرنے والے کا بیانجام ہے تین بندے نکلے، غار میں کھنس گئے ،ایک نے بیددعا مانگی دوسرے نے بیر مانگی اور تیسرے نے بید دعا مانگی، اللہ نے ان کو نجات دے دی۔مقصد بیتھا کہ اے قوم! تم بھی اگران حالات کی غارمیں پھنس جاؤ تو اللہ کے سامنے اپنے اٹمال کو پیش کرنا، اللہ تمہیں بھی نجات عطافر مادیں گے۔

فرمایا کہ سوبندوں کا قاتل، نیکوں کی بستی کو چلا، مغفرت ہوگئ، بتانا تھا کہ اگرتم

سے کوئی گناہ ہوجائے تو تم بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی
معاف کر دے گا۔ ذالکفل کا قصہ نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ سنایا کہ اس نے ایک
عورت کو پیسے دے کر برائی پر امادہ کر لیا، عورت اللہ سے ڈرنے گئی، کا بھنے گئی، پوچھنے
پر بتایا کہ میں نے بھی بھی چھوڑ دیے اور گناہ کیے بغیر عورت کو بھی بھی جھی چھوڑ دیے اور گناہ کے بغیر عورت کو بھی بھی جھی چھوڑ دیے اور گناہ کے بغیر عورت کو بھی بھی جھی ٹر دو کی برائلہ کا
تو بہ کو قبول کرلیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے بیوا قعہ نبی علیہ السلام سے بچیس مرتبہ
سنا۔ پچیس مرتبہ اللہ کے نبی بیہ بات سنائی اور اس بندے نے سی ۔ اور جب وہ نہیں
ہوں گے پھرسنائی ہوگی تو پھراس کا مطلب بیہ ہوا کہ در جنوں مرتبہ اللہ کے نبی نے بیہ
واقعہ سنایا۔ واقعہ سنانے کا مقصد ذبین سازی کرنا تھا کہ دیکھوتم اگر کبیرہ گناہ سے بچو

ایک طاکفہ عورت کتے کو پانی پلاتی ہیں،اللدربالعزت بخشش فرمادیتے ہیں۔
تو قصہ سنانے کا مطلب کیا تھا کہ ایک کتے کے ساتھ بھلا کرنے پراللہ اسنے خوش
ہوتے ہیں اورتم اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلا کرو گے تو اللہ تمہارے گنا ہوں کو بھی
معاف فرمادے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھ کران واقعات کو پلے
باندھنا چاہیے۔ جب گناہ کا موقعہ آئے فوراً سوچیں کہ اگر میں نے بیرگناہ کیا تو قیامت
کے دن جھے گناہوں کی سرِ اسے کوئی بچانہیں سکے گا۔

المنظمة الخيرات المنظمة المنظم

﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَنَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ﴾ (الانعام: ١٥) "ميں ذُرتا ہوں كما گر گناه كروں گا تو پرور گار قيامت كے دُن سزاد كا" اس آيت كو ياد كر ليجي! ہروقت اس كوذ بن ميں ركھيں \_

### خوف میں خیر:

یہ خوف ہوتا تھا، ہمارے اکابر کے دلوں میں۔ اگر ہم سے کوئی کوتا ہی ہوئی تو قیامت کے دن شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ جیسے لوگوں کو دواور دو چار پہیقین ہوتا ہے، ہمارے اکابر کو آخرت کے معاملوں پراہیا ہی یقین ہوتا تھا۔ انہیں یفین ہوتا تھا کہ ہم نے اللّہ کے حضور پیش ہونا ہے۔

چنانچہ خوف کے بارے میں نضیل بن عیاض میں اللہ کہ استے ہیں: مَنْ خَافَ اللّٰہَ دَلَٰہُ الْبُحَوْفُ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ ''جواللہ سے ڈرا،اس كاخوف ہر چیز كی خیر كے اوپراس كی دگیل ہے۔'' ابوالحسین میں اسلیہ فرماتے ہیں:

اُلْخُوْفُ زِمَامُ ہَیْنَ اللّٰہِ تَعَالٰیٰ وَ ہَیْنَ عَبْدِمٖ ''خوفاللہ اور ہندے کے درمیان ایک رسی کی مانند ہے'' جیسے نکیل ہوتی ہے جانور کی ، اس سے پکڑا ہوا ہوتا ہے ، جاتانہیں کہیں ،خوف ہندے اور اللہ کے درمیان ایک رسی کی مانند ہے۔ یہ دیسی میں دیسی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں دیسی ہیں۔

وَ إِنْ إِنْقَطَعَ زِمَامُهُ هَلَكَ مَعَ الْهَالِكِيْنَ "جب وه رس چھوٹ گئ، ٹوٹ گئ، ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا"

## (خائف کی علامات

خوف کی کچھ علامات ہوتی ہیں ، فرمایا:

اللِّسَان

زبان سےخوف کی علامت بیہے کہ

يَمْنَعُهُ مِنَ الْكِذُبِ وَ الْغِيْبَةِ وَ النَّمِيْمِ وَ الْبُهُتَانِ وَ كَلَامِ الْفُضُولِ يَمْنَعُهُ مِنَ الْكِذُبِ وَ الْغُضُولِ كَامَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ الل

دوگناہ آج بہت عام ہیں، ایک گناہ فیبت کا کرنا، اتنے آرام سے فیبت کر دیے ہیں کہ جی ہم حقیقت دیے ہیں کہ جی ہم حقیقت بات کررہے ہیں کہ جی کی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں۔ بھی ! حقیقت بات کوہی تو فیبت کہتے ہیں، جھوٹ ہوگا تو بہتان بنتا، تو فیبت کا جیسے احساس ہی نہیں کہ یہ کمیرہ گناہ ہے اور کتنا کہیرہ گناہ نے اور کتنا کہیرہ گناہ فرمایا:

((اَلْغِیبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا)) "نغیبت زناسے بھی بڑھ کربری ہے "
اور دوسرا گناہ سیل فون پر غیرمحرم سے با تیس کرنا، آج کے دور میں بیدگناہ بہت عام ہے۔ اور یہ بات بھی نہیں کہ دومنٹ، پانچ منٹ .....گھنٹوں بات کرنا۔ کفر کی عام ہے۔ اور یہ بات بھی نہیں کہ دومنٹ، پانچ منٹ .....گھنٹوں بات کرنا۔ کفر کی چالا کیاں دیکھو کہ کفر نے اپنے نیٹ ورک کی پالیسیاں الیی بنائی ہیں کہ'' کرو بات ساری رات' خوب جہنم خریدو! ساری رات' خوب جہنم خریدو! الْقَلْبُ

قلب ميں علامت كياہے؟ يَخُرُجُ مِنْهُ الْعَدَاوَةُ وَ الْحَسَدُ وَ الْعُدُاوَنُ ''اس سے كينه، حسد اور دشنى نكل حائے'' ظلِكَ فَالْهِ الْمُولِ } كالمُعْمِلَةِ الْمُولِ وَالْمِينَةِ الْمُولِ وَالْمِينَةِ الْمُولِ وَالْمِنْدَةِ الْم

کینہ، عجب، حسد، ہر چیز دل سے نکل جائے بیخا نف کی پیجان ہوتی ہے اور اگر غیر محرم کی نفسانی اور شیطانی محبت ہے، اس کو بھی دل سے نکاں دینا۔ کاننظرہ ایکنظرہ

نظر میں خائف کی علامت:

فَلَا يَنْظُو ُ إِلَى الْحَرَامِ ''حرام كى طرف نه ديكھے'' جس چيز كوشريعت نے منع كيا،اس چيز كونہيں ديكھتے، بدنظرى سے بچيں۔ () اَلْبَطُنُ

پید میں خائف کی علامت:

لَا يَدُخُلُ فِيهِ الْحَوَامِ "اس مِس حرام كارخل نهو"

کوئی مشتبہ اور حرام چیز نہ کھائیں اگر وہ پیٹ میں چلی گئی تو انسان کے لیے نقصان کا سبب بنے گی۔ آج کل تو غیروں کے بھی ریسٹورنٹ بن گئے۔ وہ ایک ہے پیزا ہٹ، میں جب اسے دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ پیچھے ہٹ، تو ایسی جگہوں کی چیزیں جومسلمان نہیں چلا رہے، بلکہ فرنچائز ڈشیں ہیں، باہر سے ان کے سب فارمولے آتے ہیں، ان سے بچنا چا ہیے۔ گھر میں کوئی ڈش بنا کے کھاؤ کس نے منع کیا ہے، ہاں اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو اور بات ہے۔ گھر میں بھی نہ کھاؤ گر حلال کھائیں حرام آمد نی سے بچیں۔ سود سے بچیں، رشوت سے، ملاوٹ سے، دھو کے سے حرام کا ایک لقمہ چا کیس دن کی عبادت کی حلاوت کو ختم کردیتا ہے۔

ہمارے سلسلہ عالیہ کے بزرگ تھے حضرت مرزا مظہر جانجاناں پڑھائیہ اور ان کے خلیفہ تھے خواجہ غلام علی دہلوی پڑھائیہ ۔ایک مرتبہ کہیں شادی بیاہ کے موقعہ پرخواجہ

غلام على من كوكو كي كها نا كها نا يزا تو ايك دو لقم ليه تو باطن ميں انہوں نے محسوس كر لیا کہ بیکھانا ٹھیکنہیں، چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہان دونین لقموں سے میری باطن کی ساری کیفیتیں سلب ہوگئی، میں حضرت مرزا جانجا ناں عیشلیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہوگئی ،قریبی لوگ تھےان کی تالیف قلب کے لیے میں دعوت میں شریک ہو گیا، مجھے ایک دولقمے کھانے سے بیتہ چل گیا کہ کھانا مشکوک ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا لیکن میری کیفیت وہ نہیں رہی۔ مرزامظہر جانجاناں و اللہ نے فرمایا کہ اچھا ہمارے یاس آتے رہنا ہم آپ کومرا قبہ میں خاص توجه دیں گے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ میں روز انہ حاضری دیتا حضرت روز انہ توجہ دیتے ، ان لقموں کی ظلمت دور ہونے میں جالیس دن لگ گئے ، جالیس دن توجہ لینی پڑی تب جا کرظلمت ختم ہوئی۔اب یہاں تو حرام کاموں کی اتی ظلمت ہوتی ہے اور پھر ہم کسی الله والے کو اتنا وقت دیتے ہیں کہ ہم آج صبح آئے ہیں ، شام تک ولی بن جائیں گے۔تواینے پیٹ کوحرام سے بچانا جاہیے۔ 0 أليدُ

) اليد اور ہاتھ ميں خوف کی علامت:

فَلَاتَمُدُّ إِلَى الْحَرَامِ

‹ دکسی کود کھ نہ دینا ،کسی کو پریشان نہ کرنا ،کسی کی عزت پیہ ہاتھ نہ ڈالنا۔'' . . . . .

الْقَدَمُ

قدم میں خوف کی علامت:

فَلَا يَمُشِ بِهَا إلَىٰ مَعْصِيةٍ وَ ذُنُوْبِ "ان كِساته نافر مانى اورمعصيت كَي طرف نهيس چاتا" ظالم کے ساتھ نہ چلنا، کیونکہ نبی پاک ٹاٹٹیٹے نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ جانتا ہوکہ بیٹا وہ ہم میں سے بندہ جانتا ہوکہ بیٹا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

توبیعلامات ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے اِنہیں۔

# (فائف کی کیفیات

اچھا کچھ کیفیات ہوتی ہیں،جن سے بندے کا پیتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خوف بیٹھا ہوا ہے۔

## • مغموم رمنا:

پہلی کیفیت کہ اُلْحُدْنُ الَّازِم انسان مغموم رہتا ہے۔ کس کے بارے میں؟ گزشتہ گنا ہوں کے بارے میں۔

دوالفاظ ہیں،ایک ہے حزن اورایک ہے هم ۔ بیرهم عربی کا ہے اس کامعنیٰ ہوتا ہے غم ۔ حزن کا تعلق ماضی کے ساتھ هم کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے ۔ تو خوف زوہ انسان کے لیے حزن لازم ہے ۔

# • عم غالب رهنا:

دوسرايدكه اللهمم النعالِب

عم غالب ہوتا ہے۔کون ساغم ہوتا ہے؟ یہ کہ آخرت میں کیا ہوگا؟ تو گنا ہوں کی وجہ سے حزن اور قیامت کے دن کی پیشی کی وجہ سے اس کے او پڑھم ہوتا ہے۔ المن المنابية المنظمة المنظمة

و بچيني:

تيرى ٱلنّحوف المُقْلِقَةُ

بے چینی ہوتی ہے۔ کون می بے چینی ہوتی ہے؟

﴿ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ ''زیین این پوری فراخی کے باوجود تنگ ہوجاتی ہے۔''

جیسے ہارے بزرگ فرماتے تھے کہ جہنم کی آگ کے خوف نے ہاری نیندیں اڑا

وس\_

عطا اللمی عبلیہ کے بارے میں آتا ہے، رات کو اٹھتے تھے، شیشہ دیکھتے تھے، بوی نے بھی تھے، بول بیوی نے بیری فرمانے لگے کہ میں شیشہ دیکھا ہوں کہ بیں میری شکل کو مخونہیں کر دیا گیا۔خوف ہوتا تھا۔

⊙ کثیرالبکا:

چُوَقَىٰ كَثُرَةُ الْبَكَاءِ

انسان ہروقت روتارہتا ہے۔جیسے بندے کا دل نرم ہوتا ہے تو پھرایسے بندے کے آنسوگرم ہوتے ہیں۔ان دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔جب دل نرم ہوگا، آنسوگرم ہوگا، آنسو شیکے گا بھی ہوگا، آنسو گیکے گا بھی نہیں ہوگا، آنسو شیکے گا بھی نہیں ہوگا، آنکھ سے آنسو شیکے گا بھی نہیں ہو تو جیت والے ،اللہ سے تعلق جوڑنے والے برغم ہوتے ہیں، آنکھیں برغم ہوتی ہیں۔ دل برغم ہوتے ہیں آنکھیں برغم ہوتی ہیں۔ اللہ کا نام لے کررو پڑتے ہیں۔ عبیں۔ کیا ہی اجھا شعر کہا:

الله المنظمة ا

آیا ہی تھا خیال کہ آئھیں چھلک پڑیں آنو تمہاری یاد کے کتنے قریب ہیں توجیسے ہی اللہ کی یاد آئی تو آئھیں بہہ پڑیں،قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علامات بتادیں۔

﴿ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ ''وہ لوگ کہ جب اللّٰد کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں''

### • گزگزانا:

اَلَّهُ عَرُّحُ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ

پانچویں علامت ، دن رات گڑ گڑا تا نماز وں میں ، دعاؤں میں ، آگے پیچے۔ ناک رگڑ تا ،اللہ کے سامنے۔

## ⊙ترك راحت

پُر الْهَرْبُ مِنْ مَوَاطِنِ الرَّاحَةِ

چھٹی علامت کر احت کے جوٹھکانے ہوتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں، ان سے ایک طرف رہتے ہیں۔''

مرغ دل را گلشن بهتر ز کوئے یار نیست طالب دیدار را ذوقِ گل و گلزار نیست ''دل کے مرغ کوگشن،یار کی گلی سے بہتر معلوم نہیں ہوتا، دیدار کے طالب کو پھول اور پھلواری کی طلب نہیں ہوتی''

۞ وَجِلُ الْقَلْبِ

اورآ خری علامت ہے'' دل میں خوف کا بھر جاتا''

چنانچہ علامہ عبدالو ہاب شعرانی عیشائیے نے کتاب احوال الصادقین میں لکھا ہے کہ حسن بھری عیشائیے کے حسن بھری عیشائی کے حسن بھری عیشائی کے حسن بھری عیشائی کے دل پراتناخوف ہوتا تھا کہ جب دور سے چل کے آتے تھے تو ایس آرہا ہے۔ ابھی باپ کوفن کر کے آرہا ہے، ایسے پڑم ہوتے تھے، بیٹھتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ بیدہ مجرم ہے جس کو بھانسی کا تھم ہو چکا ہے۔

بیدہ مجرم ہے جس کو بھانسی کا تھم ہو چکا ہے۔

رابعہ بھریہ مُڑاللہ اتناروتی تھیں کہان کے رونے کے آنسو جہاں گرتے تھے وہاں گھاس اگ آیا کرتی تھی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ بعد میں آنے والا بیمحسوں کرتا تھا کہ شاید بیدوضو کا یانی ہے، اینے آنسوگرتے تھے۔

امام اعظم عند کے ایک شاگر دفرماتے ہیں کہ وہ چھوٹی عمر میں امام صاحب کے گھر میں ہمی بھی ہمیں امام صاحب کے گھر میں بھی بھی رہ جاتے تھے کیونکہ میرے والدامام صاحب کے دوست تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تبجد میں اٹھتا تھا تو امام صاحب کو قیام میں تلاوت کے دوران ایسے روتے ہوئے دیکھتا تھا کہ جیسے بارش کے قطرے گررہے ہیں۔امام صاحب اتنا کثرت سے روتے تھے۔

# (خۇف كےمراتب

بيخوف كيول موتاس؟ ﴿ خُوفٌ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةَ ''مريه خاتے كاخوف''

ہمیں نہیں پتہ کہ انجام کیا ہوگا؟ اللہ کومعلوم ہے۔ تو دل کے اندرخوف کا ہونا۔علما نے بلعم باعور کا واقعہ پڑھا ہوتا ہے کہ تین سوسال عبادت کی مگر انجام برا ہوا۔ تو وہ الله المنطقة المنظمة ا

ڈرتے رہتے ہیں کہ پہنیں مارے ساتھ کیا ہوگا؟

﴿ خَوْفٌ مِّنْ مَكْرِ اللَّهِ تَعَالَى

"الله ك مرسي خوف، الله كي تدبير سي خوف."

﴿ أَفَاكِمِنُواْ مَكُرَ اللَّهِ ﴾ (الاعراف: ٩٩)

'' کیاتم اللہ کی تدبیر ہے امن میں ہوگئے''

وہ جانتے ہیں کہ عبداللہ اندلسی عظیلہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟

خُونٌ مِنْ تَقْصِيْرِ الْفَرَائِضِ الْمَنْصَبِيةِ
 "كرجوفرائض بين ان سے كوتا بى كاخوف ـ"

خُونٌ مِنْ رَدِّ الْكُعْمَالِ

"اعمال كےرد ہوجائے كاخوف"

اب الله كے حبيب ملالين أن اگر فرما ديا:

((مَا عَبَدُناكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ))

" الله! ميس في تيرى عبادت كاحق ادانهيس كيا"

امام اعظم میرانی نے چالیس سال عبادت بھری راتیں گزاریں، حرم کی زیارت کے لیے گئے اور وہاں طواف کیا اور مقام ابراہیم پہدور کعت نقل ادا کر کے کہا: ((مَسا عَبَدُ نَاكَ حَقَّ عِبَا دَیّتِ کَ)) تو بیخوف ہوتے ہیں جو بندے کولاحق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دل یرغم ہوتا ہے۔

خوفٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ

''الله کے عذاب کا خوف۔''

الله تعالى ناراض ہو جا ئيں تو دنيا ميں بھی عذاب اور آخرت ميں تو وروناک

#### الله المنظمة ا

عذاب بھگتنا پڑے گا۔

﴿ كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاَحِرَةِ اكْبَرُ ﴾ (القلم: ٣٣) ﴿ كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاَحِرَةِ الْحَبُ ثَلَابَ اللهِ عَذَابِ اور آخرت كاعذاب توبهت بزائب '

(خوف کیٹرات

لیکن جو خائف ہوتے ہیں،جواللہ سے ڈرتے رہتے ہیں،ان کوانعام بھی ملتے ہیں۔کیسے؟

# ٥ تمكين في الارض:

جن کے دل میں خوف ہوگا، انہیں تمکین فی الارض نصیب ہوگی، کیے؟ اللہ تعالیٰ اس کوز مین میں جمادیں گے۔ آیت مبار کہ سنیے:

﴿ وَلَنُسْكِنَنَّ كُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَافَ وَعَافَ وَعَافَ وَعَافَ وَعَافَ وَعَافَ مَقَامِي وَخَافَ

''اوراس کے بعد ہم تہمیں ضرور زمین پر آباد کریں گے، بیال شخص کے لیے ہے جو قیامت کے دن میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کھائے''

تودیکھوخوف رکھنے والے بندے کے قدم اللہ زمین کے اندر جمادیتے ہیں۔

#### 🔾 روزِ قیامت نجات:

اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کونجات عطافر مائیں گے۔ ﴿وَأَلَمَّا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبَّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ٥ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ ﴿ لِلْمَأْوٰى ﴾ (نازعات: ٣٠-٣) ''اور جواپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرااوراپنے آپ کوخواہشاتِ نفس سے بچایا پس بے شک اس کا ٹھکا نہ جنت ہے''

#### O عرش کاسایه:

اور عرش کاسا بیعطا فرما ئیں گے۔ وطِلُّھو ُ اللّٰهُ فِی خِلِلّٰہٖ یَوْمَ لَا خِللَّ اِلَّا خِللّٰه ''الله تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں گے اس دن جب اور کوئی ساپہیں

#### O سبب مغفرت:

"B4

اور یہ خوف مغفرت کا سبب بنے گا۔ چنانچہ حدیث مبار کہ میں ہے کہ بن اسرائیل کے بندے نے وصیت کی تھی کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی ۔ مرجاؤں تو جلا دینا اور آدھی را کھ پانی میں بہادینا ، آدھی ہوا میں اڑا دینا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا ، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تھم دیا ، پانی کو تھم دیا کہ اس کے ذرات کو اکٹھا کریں۔ را کھ آگئ ، تھم دیا کھڑے ہوجاؤ! کھڑا ہوگیا۔ میرے بندے! ایسے کیوں کیا تھا؟ اے اللہ! تو تو جانتا ہے کہ تیرے خوف کی وجہ سے کیا ، ڈرتھا کہ میرے گنا ہوں پر تو مجھے بڑا عذا ب دے گا۔ رب کریم نے فرمایا کہ اگر تو مجھے اتنا عظیم سجھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ واقعی میں عذا ب دیے پر قادر ہوں ، چل میں نے تیرے تمام گنا ہوں کومعاف فرما دیا۔

### 0 رضائے الہی:

جن کے دل میں خشیت ہوتی ہے، ان کواللہ کی رضاملتی ہے۔اس سے بڑاانعام کوئی نہیں۔ ﴿ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبُّهُ ﴾ (البينة:١٠) "الله ان سے راضی وہ اس سے راضی ، په بدله ہے جواپنے رب سے ڈرتے ہیں''

> الله کی رضانصیب ہوتی ہے۔ اب چندمثالیں سن کیجیے:

صحابه كرام رشي كثنتم كاخوف

حضرات صحابہ کرام ٹھکائٹئر آخرت کے بارے میں ، کتنے فکر مند ہوتے تھے اور ڈرتے تھے اس کے بارے میں ، سنیے۔

سيدناصديق اكبر طاللين كاخوف:

سیدناصدیق اکبر رہائی صاحب رسول گائی آئی آن مجید میں قبانی افنین کالفظ ان کی شان بیان کررہاہے۔ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا:

(( لَوْ كُنْتُ مَتَّخِدًا مِنْ اُمَّتِیْ خَلِیْلًا لَا تَّحَدُّتُ اَبَا بَکُو خَلِیْلًا ))

''اگر میں نے اپنی امت میں سے کسی کو دوست بنانا ہوتا تو ابو بگر کو اپنا دوست بناتا ''

نى عَالِيَّلِا نِے فرمایا:

«فسُدُّوا الْآبواَبَ إِلَّا اَبواَبَ اِبِی بَکُمِ» ''که مجد نبوی میں جو دروازے کھلتے ہیں،سب بند کر دو! سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔''

نی علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا:

﴿ (انَّ آمَنَّ النَّاسَ عَلَىَّ فِيْ صُحْبَتِهٖ وَ مَالِهِ ٱبُو ْ بَكُو)) میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، ابو بکر تیرے احسان کا بدلا قیامت کے دن اللّٰددے گا۔

(( أَرُ أَفُ اُمَّتِي بِالْمَتِي بِالْمَتِي الْبُو بَكُو)) (كزالعمال، قم: ٣٣١٢٦) ( ( أَرْحَمُ الْمَتِي بِالْمَتِي الْبُو بَكُو )) (ابن ماج، رقم: ١٥١)

جدیث کے دونو ں الفاظ ہیں۔اتنی رحمت اورا تنی رفعت جن کے دل میں ،جن کو صدیق کالقب ملا،جن کواللہ نے قرآن میں فر مادیا:

﴿ فَالسُّوفَ يَرْضَى ﴾ "جُهوفقيامت كدن راضى كياجائيًا"

نی گانگیزم نے فرمایا کہ جنت میں پچھالوگوں کے گھرایسے ہوں گے

﴿ إِنَّ آهُلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ لَيَرَاهُمْ مَّنْ تَحْتَهُمْ كَمَا تَرَوْنَ النَّجْمَ ﴿

الطَّالِعَ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ »

''جیسے تم آسان کے اوپرستاروں کوطلوع ہوتے دیکھتے ہوایسے ہی جنتی ان کے گھروں کودیکھیں گے۔''

(( وَ إِنَّ آبَا بَكُرٍ وَ عُمَرَ مِنْهُمْ وَ آنَا مَعَهُمْ)

''اور بے شک ابو بکراور عمران میں سے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں'' پیعشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ نبی عالیٰ اِنے فر مایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں،

س دروازے سے فلال کو بلایا جائے گا ،اس سے فلال کو،اس سے فلال کو ۔صدیق

کبر دالٹیئے نے سوال پوچھا: پیر د ود سیر ہے ۔

فَهَلُ يُدُعلى اَحَدٌّ مِنُ تِلُكَ الْاَبُوَابِ كُلِّهَا ''كوئى ايبابنده بھى ہوگا جوتمام درواز ول سے بلايا چائے گا؟'' «قَالَ:نَعَمُ وَ ٱرْجُو ٱنْ تَكُونَ مِنْهُمُ»

نبی سی الله استے ہیں کہ ہاں بھے امید ہے کہ تو ان میں سے ہو گا کہ سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔

تواتی فضیلت والے صحالی اوران کا بیرحال تھا کہ تہجد کے وقت اللہ کے سامنے روتے تتھے اور اہل جنت کا جب تذکرہ ہوتا تھا فر ما یا کرتے تھے:

كَانَ إِذَا ذَكُرَ اَهُلَ الْجَنَّةِ قَالَ إِنِّى لَآخَافُ اَنْ لَآ الْحَقَ بِهِمُ

"مُحْصَحْوف ہے كماليانہ ہوكہ ميں ان سے جداكر ديا جاؤں۔"
اب بتا يئے! اتنا دُرتھا ان كے دل ميں ، فرماتے تھے:

ا تنا در تھا ان سے دن میں بمر مانے تھے. ریور دیر ریاج فود مر و قوی و ریا

يَا لَيْتَنِيْ شَجَرَةً تُغْضَدُ ثُمَّ تُؤكَّلُ

'' کاش که میں ایک درخت ہوتا۔''

طُوْبِلَى لَكَ يَا طَيْرُ تَاكُلُ مِنَ الشَّمَرِ وَ تَسْتَظِلُّ بِالشَّجَرِوَ تَصِيْرُ اِلَى غَيْرِ حِسَابِ يَالَيْتَ اَبَابَكُرِ مِثْلُكَ

''اے پرندے تحقی مبارک ہو پھل کھا تا ہے سائے میں بیٹھتا ہے اور تیرا کوئی ا حیاب نہ ہوگا''

کاش که ابو بکرتیری مانند ہوتا۔

اییا کیوں فرماتے تھے؟غم تھا،اس لیے کہ خون ہوتا تھا کہیں ایمان والی نعمت نہ چھن جائے ،خفیہ تدبیر نہ ہوجائے،۔

## حضرت عمر والله كاخف

سید نا عمر داللہ وہ صحابی ہیں جن کے ایمان لانے سے اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ ابنِ مسعود دلاللہ و فتح نصیب ہوئی۔ ابنِ مسعود دلاللہ و فرماتے تھے:

وَ کَانَ المُولَامُ عُمَّرَ فَتْحًا وَ هِجُوتُهُ نَصْوًا ''عمر کااسلام لا نااسلام کی فتح تھی اوران کا ہجرت کرنا اسلام کی نصرت تھی'' جن کے بارے میں نبی مناشیخ نے فرمایا:

﴿ لَوْ كَانَ بَعُدِیْ نَبِیًّا لَكَانَ عُمَرُ ﴾

''میرے بعداگر نِی آنا ہوتا تو عمر نِی ہوتا''
﴿ اَلْحَقُّ یَنْطَلِقُ عَلَیٰ لِسَانِ عُمَرَ ﴾

''حق عمر کی زبان سے بولتا ہے''
معرکی زبان سے بولتا ہے''

جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے کوچھوڑ جاتا ہے۔ گانَ رَایْهُ مَوَافِقًا الْوَحْیِ وَالْکِتَابِ ''کتنی مرتبان کی رائے اللہ کے کلام کے بالکل مطابق نکلی۔''

عشرہ میشرہ میں سے ہیں۔

نبى اللينام نے فرمایا:

'' دومیرے وزیر دنیا میں اور دوآ خرت میں ہیں۔اور دنیا میں دو وزیر ابو بکر اورغمر ہیں۔''

جن کی اتنی شان تھی ،وہ خوف زدہ رہتے تھے اپنی آخرت کے بارے میں ، فرماتے تھے۔

وَاللَّهِ لَوُ اَنَّ لِيُ طِلَاءَ الْاَرْضِ ذَهُبًّا لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ الله عَزَّ وَ جَلَّ قَبْل الله عَزَّ وَ جَلَّ قَبْلَ اَنْ اَراه

''الله کی شم اگر پوری زمین کے بفتر رسونا میرے پاس ہوتا ، میں اتنا فدیہ دے دیتا اس سے پہلے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں۔'' وَيْلِنَى وَيْلٌ لِّأُمِّنَى لَمْ يَوْحَمْنِى رَبِّى "ميرى بربادى اور بربادى ميرى مال كى اگر الله نے ميرے او پررحم نه كيا۔" يَالْيَتَنِيْ مِثْلُ هَذِهِ الْتِبْنُه

> '' کاش میں ایساایک تکا ہوتا۔'' لیّت اُمّی کمہ تیکہ دنی

'' کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا''

لَيْتَنِي لَمْ آكُنْ شَيئًا

"مِن كُولُ چِرْجُى نه بوتات" لَيْتَنِيْ كُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا

'' کاش که میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتا''

عمر دالین کے انسوں کے کشرت سے گرنے کی وجہ سے رضار کے اوپر دولائیں بن گئ تھیں۔
ان کے آنسووں کے کشرت سے گرنے کی وجہ سے رضار سے آنسووں کی لکیریں نظر
آتی تھی۔خوف کی بیرحالت تھی اورخوف خدا کا بیرحال تھا، اللہ اکبر سسا بنے زمانہ خلافت میں حذیفہ ڈاٹی کو بلایا، کہا: حذیفہ! مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے نبی گاللی کے آپ کا اللہ کے نام بتائے اور بیر بھی پتہ ہے کہ آگے بتانے سے منع فرما دیا تھا۔
حذیفہ! میں منافقین معے نام کی تفصیل تو نہیں پوچھتا، صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ بیر بتا حذیفہ! میں عمر دالٹی کا نام تو ان میں شامل نہیں۔

جبان پرحملہ ہوااور مہلک زخم آئے تو بیٹے کو بلایا۔ بیٹے! جوزخم مجھے لگا،لگتا ہے کہاب میری موت ہوجائے گی، مجھے جلدی کفنا دینا اور جلدی تم فن کر دینا۔ تو ابن عمر دلالٹیئے نے عرض کیا کہ جی جلدی کریں گے۔ پھر دوبارہ بلا کر کہا، اچھا جی جلدی کریں گے۔ پھر کہا۔ جب دو تین مرتبہ کہانا تو عبداللہ بن عمر ڈٹاٹٹیئے نے کہا کہ اباجان آپ اتنا بار بار کیوں اصرار کررہے ہیں کہ ہم جلدی کریں؟ عمر ڈٹاٹٹیئے نے کہا کہ بیٹے! میں جلدی کرنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا اور اگر مجھ سے ناراض ہوئے تو میر ابو جھ جلدی ایپ کندھوں سے اتار دینا اور عمر کے معاملے کو تو اللہ بہتر جانتا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟

## عثمان عني طالتين كاخوف:

عثمان غنی ڈٹالٹنڈ وہ صحابی ہیں کہ نبی مٹالٹیڈ نے ان کے تشریف لانے پر اپنی چا در کو ٹھیک کرلیا، پنڈ کی کوبھی ڈھانپ لیا، عائشہ ڈٹالٹنڈ انے پوچھا کہ اللہ کے نبی مٹالٹیڈ نبیلے بھی لوگ آئے آپ نے احتیاط نہیں رکھی ،اب ڈھانپ لی۔فرمایا:

(لِهَا عَائِشَة أَلَا اَسْتَحْي مِنْ رَجُلٍ وَاللَّهِ أَنَّ الْمَلْئِكَةَ تَسْتَحْي مِنْ رَجُلٍ وَاللَّهِ أَنَّ الْمَلْئِكَةَ تَسْتَحْي مِنْهُ»

''اے عائشہ! میں اس بندے سے حیا کرتا ہوں کہ اللہ کی قتم فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں۔''

نبي عَالِيُلِان ارشا دفر مايا:

﴿ لِكُلِّ نَبِي رَفِيْقٌ وَ رَفِيْقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ﴾ ''ہرنی کا ایک رفیق ہوتا ہے، میرے رفیق جنت میں عثمان طالٹی ہوں گے۔'' نبی عَلیّلِی کوایک مرتبہ کی سواونٹ انہوں نے سامان سے بھرے ہوئے دیے۔ اللّٰد کے صبیب عَلیّلِیا کا دل اتنا خوش ہوا کہ حدیث پاک میں ہے، نبی مالٹی کی نے فر مایا:

« مَاعَمِلَ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعُدَ هَذِهِ» ''جسِاعثان نِعُمل کیااس کے بعدایسائسی نے نہ کیا'' المن المنابطة المرشوع المنابطة المنابطة

ا یک صحابی والٹیئ روایت کرتے ہیں کہ میں خود سنا نبی مالٹیئے اتجد کے وقت دعا فرما ہے تھے۔ ہے تھے۔

﴿ اللّٰهُمَّ عُثْمَانُ رَضَيْتُ عَنْهُ فَارْضِ عَنْهُ) ''الله! میں عثان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہوجا۔'' اللّٰہ کے نبی مُن اللّٰی تہجد میں بیدعا فرمار ہے ہیں۔ سین ضوان میں نبی مُنالِّین فرفہ اللہ میر المتحراف میں رعثا

بیت رضوان میں نبی مگالی اس نے فرمایا: بید میرا ہاتھ اور بید میر ے عثان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کوان کی جگہ پر رکھا۔

وه عثمان ذ االنورين وللنيئؤ اتناالله سے ڈرتے تھے، فرماتے تھے:

لَوْ وَقَفْتُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَخُيِّرَتُ بَيْنَ اَنْ اَصِيْرَ رَمَادًا اَوْ الْخَيِّرَ اللهِ الْ

''اگر میں جنت اور جُہُم کے درمیان کھڑا ہوں اور مجھے اختیار دیا جائے کہ مجھے مٹی بنادیا جائے یا اختیار دیا جائے کہ حساب لے کر اِدھر بھیجیں گے یا اُدھر'' لا خُتُوٹُ اَنْ اَکُونَ رَمَادًا

''میں تو پیند کروں گا کہ مجھے مٹی ہی بنادیا جائے۔''

حساب کے لیے پیش ہونے سے ڈرتے تھے کہ میں اس قابل نہیں۔ یا در کھنا یہ معاملہ علام الغیوب کے ساتھ ہے، جب ہمارے دلوں میں گناہ کا خیال پیدا ہوا اللہ اس وقت بھی جانتے تھے، جب ہم نے گناہ کے لیے قدم اٹھایا، اللہ اس وقت بھی جانتے تھے۔ اس جانتے تھے۔ پھر جب ہم گناہ کررہے تھے اللہ اس وقت بھی د کیھ رہے تھے۔ اس برور دگار کے سامنے حساب کے لیے پیش ہوں گے ہمارا کیا بے گا؟

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِي الصُّدُورِ

ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں نامہ اعمال میں تو "ناہ کھے ہوتے ہیں۔ جب تک کہ توبید نہ کی جائے۔

ابوالدرداء الله كاخوف:

ابودردا طال ومثل كقاضى بين،ان كه بار يمين فرمايا: حكيم هلده الأمية "اسامت كيميم بين-"

سَيِّدُ الْقُرَّاءِ بِدَمِشْقِ ومثق كقراء كسردار تھے۔

سلمان بھائی تھے، انہوں نے تھیجت کی کہ آپ تو بہت ہی روزے رکھتے ہیں، کمزور ہورہے ہیں، کوئی بدن کا خیال رکھیں۔ نبی طالیا کے استعمالی استعمالی استعمالی استعمالی استعمالی کے استعمالی

(( يَا اَبَا دَرُدَاءِ إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا مِثْلَ مَا قَالَ لَكَ سَلْمَانُ))

"الاورردا! سلمان مح كمت بين آپ عجسم كا آپ كاوپرت مخ

وه ابودر دافر ماتے ہیں:

لَآنُ اَسْتَيْقِنَ اَنَّ اللَّهَ لَقَدُ تَقَبَّلَ لِي صَلَاةٍ وَّاحِدَةً اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

''ایک نماز کی قبولیت کا مجھے پتہ چل جائے تو وہ میرے لیے دنیا جہان سے بہتر ہے۔''

آخری عربیں بنائی ختم ہوگئ تھی تو کسی نے کہا کہ آپ آ تھوں کی بصارت کے لیے دعا کردیتے تو گیے دعا کردیتے تو جواب میں فرمایا:

مَافَرَغْتُ بَعْدُ مِنْ دُعَآئِي لِذُنُوبِي فَكَيْفَ اَدْعُ لِعَيْنِي "كه مِس ايخ گناموں كى معافى كى دعاسے ابھى فارغ نہيں موا، ميں اپنى كالمنظمة المراق المنظمة المنظم

بینائی کی دعا کیے کروں؟"

ابوذرغفاري رئي عنه كاخوف:

كَانَ خَامِسُ خَمْسَةٍ فِي الْإِسْلَامِ

'' پانچویں نمبر پرمسلمان ہوئے تھے۔''

ني مَالِيُنْ فِيمِ فِي ارشاد فرمايا:

« أُمِرْتُ أَنْ أُحِبَّ اَرْبَعًا وَ اَخْبَرَنِيَ اللهُ اَنَهُ يُحِبُّهُمْ»

"الله تعالى نے حکم فرمایا كه چار بندول سے محبت كرواور الله نے مجھے خبر دى

ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔''

ان چار میں ایک ابوذ رغفاری رٹائٹی ہیں۔

اب بتائے کہ نی مَالِیْلِ فرماتے ہیں مجھے خبر دی گئ ہے کہ اللہ ان سے مجت کرتے

یں

وه فرمایا کرتے تھے:

وَدِدْتُ أَنَّ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَنِي يَوْمَ خَلَقَنِي شَجَرَةً تَعِيضَكُ ''تمنا كرتا ہوں كەجس دن الله تعالىٰ نے مجھے پيدا كيا تھا كاش وہ مجھے درخت كىشكل ميں پيدافر ماديتے''

ابوعبيده والليك بن الجراح كاخوف:

اَحَدُ السَّابِقِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ

''سابقون الاولون ميں سے ايک تھے''

نى مَالِيْنِيْمُ نِهِ مِالِيا:

﴿ إِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِينًا وَ اَمِينُ هلِهِ الْاُمَّةِ اللهُ عُبَيْدَةَ ابْنِ الجَرَّاحِ ﴾ ' برامت كاليك الين موتا ہے اوراس امت كالين عبيده بن جراح ہے' ايك اور عجيب بات، حديث پڑھتے ہيں، ول خوش ہوگيا۔ سجان الله! نبي طُلِّيْنِ فرمايا:

( مَا مِنْكُمُ مِنْ آحَدٍ إِلَّا لَوْ شِئْتُ لَآخَذُتُ عَلَيْهِ بَعْضَ خُلُقِهِ إِلَّا ابَا عُبَيْدَةً ))

''تم میں سے ابوعبیدہ ہی ایک ایسا بندہ ہے کہ اگر میں اخلاق کسی سے لیتا تو ابو عبیدہ سے لے لیتا۔''

سنے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں:

وَدِدُتُ اَيِّى كُنْتُ قَبَشًا وَ يَذُبَحُنِي اَهُلِيْ وَ يَاكُلُونَ لَحْمِي وَ يَاكُلُونَ لَحْمِي وَ يُحَيُّونَ مَرَقِيْ

'' کاش کہ میں کوئی جانور ہوتا گھروالے مجھے ذ<sup>رج</sup> کر لیتے ،اور میرا گوشت کھا لیتے ''

## ابو ہریرہ طالتی کا خوف:

ابو ہریرہ ڈالٹیئ سیدالمحد ثین،سیدالحفاظ،امام المجتہدین،فقیہ،موت کے وقت رونے لگ گئے۔کسی نے کہا کہ آپ تو نبی عایش کے صحابی ہیں اور اتنی کثرت سے روایت کی ہیں،آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے:

اَصْبَحْتُ فِي صَعُوْدٍ فُهُبِطَة عِلَى جَنَّةٍ وَ نَارٍ فَلَا اَدْرِي اللَّي اَيِّهِمَا يُسْلَكُ بِي

''ایک گھاٹی کی طرف میں چڑھا ہوں، نیچا تروں گا، یا جنت ہوگی یا جہنم ۔ تو مجھنہیں پتہ کہ میں کس طرف پہنچوں گا۔''

حذيفه بن اليمان والله كاخوف:

حذیفہ اللہ میں میں التی التی التی التی التیں بتا کیں۔ نجامیں سے سے موت کے وقت روئے ، تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیوں رور ہے ہیں؟ تو فر مایا:

کہ میں دنیا کے دور ہونے سے نہیں رور ہا بلکہ اس لیے رور ہا ہوں کہ

لَا اَدْرِیْ عَلَیٰ مَا اُفَدَّمُ عَلَی الرِّضَا اَوْ عَلَیٰ سَخَطٍ

د مجھے نہیں پیتہ کہ میں کہاں پہنچوں گا اللہ کی رضا ملے گی یا اللہ کی نا راضگی'

حسن بن على والثيري كاخوف:

((سَيَّدا شبابِ اهلِ الْجَنَّةِ))" جنت كنوجوانول كررار." نَى الْمَيَّامِ نَهْ مَايا:

(( اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَآحِبُّهُمَا))

''الله میں ان دونوں (پھولوں سے شنرادوں ) سے محبت کرتا ہوں ، آپ بھی ان سے محبت فرمالیجیے۔''

اینی وفات کے وقت فرماتے ہیں:

إِنِّى أَدُّدُمُ عَلَى أَمْرٍ عَظِيْمٍ وَ هَوْلِ لَمْ أَذْدُمْ عَلَى مِثْلِهِ قَطُّ ''میں ایک ایسے بڑے امر میں پیش ہونے والا ہوں کہ اس جیسااب تک پیش نہیں آیا''

قیامت کے دن کا کتناخوف ان کے دل میں ہوگا؟

سالم مولى ابوحذيفه راتنين كاخوف:

ُ مدیث شریف میں ان کے بارے میں ہے کہ نی عالیہ استاد فر مایا: ﴿ اللّٰحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی جَعَلَ فِی اُمَّیّتی مِثْلَكَ ›› ''اللّٰد کی تعریف ہے کہ جس نے تیرے جیسے بندے میری امت میں بنائے

بين"

یہ نبی مُنْالِثَیْمُ فرما رہے ہیں، ان کے بارے میں۔ اور اس سے بھی ایک عجیب بات ہے، سجان اللہ! عجیب بات ہے نبی علیمُلِا نے ارشا دفر مایا:

﴿ إِنَّ سَالِمًا شَدِيدُ الْحُبِّ فِي اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴾ ﴿ وَ حَلَّ ﴾ ﴿ وَ حَلَّ ﴾ ﴿ وَ حَلَّ ﴾ ﴿ وَ حَلَّ ﴾ ﴿ وَ حَلَ ﴾ ﴿ وَ حَلَ ﴾ ﴿ وَ حَلَ ﴾ ﴿ وَ حَلَ اللهِ عَنْ وَ حَلَ ﴾ ﴿ وَ حَلَ اللهِ عَنْ وَ حَلَ اللهِ عَنْ وَ حَلَ اللهِ عَنْ وَ مَا اللهِ عَنْ وَمَا اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَمَا اللهِ عَنْ وَمَا اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَمَا اللهِ عَنْ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

وَدِدُتُ أَنِّى بِمَنْزِلَةِ اَصْحَابِ الْآغُرَابِ ''میں تمنا کرتا ہوں کہ میں اصحابِ اعراب کی طرح ہوتا'' نہ جنت میں جاتا نہ جہنم میں بھیجا جاتا۔

سلمان فارسي رالنيز كاخوف:

سلمان فاری طالعی بڑے عقل مند تھے، نبی علیظ نے ارشادفر مایا: («آفا سَابِقُ وُلُدِ آدَمَ وَ سَلْمَانُ سَابِقُ الْفُرْسِ» '' میں اولا دآ دم میں سب سے پہلے اور بیافارس والوں میں سے ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلے۔''

جس كونى عَلِيْكِان بيشان اورعزت بخشى كهفر ما ياكرتے تھے:

« سَلْمَانُ مِنَّا اَهُلَ الْبَيْتِ» "سلمان مير الليت مِس عه-"

يەفرمايا كرتے تھے:

ثَلَثُ آخُزَنَنِي حَتَّى آبُكَانِي

'' تین چیزوں نے مجھے خم زدہ کردیا جتی کہ مجھے تین چیزوں نے رُلادیا'' فِوَاقُ مُحَمَّدٍ وَّ حِزْبِهِ

'' نبی علینا فقال کا فراق اوران کے صحابہ کا''

وَهَوْلُ الْمُطَّلَعُ

"اورايك خوف جوآنے والاہے"

وَ الْوُقُوْفُ بَيْنَ يَدَى رَبِّى عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا اَدُرِى اِلَى الْجَنَّةِ اَوْ اِلَى الْجَنَّةِ اَوْ اِلَى النَّارِ النَّارِ

''اورالله تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے نے کہ معلوم نہیں جنت میں جاؤں یا جہنم میں''

ام المومنين عائشة صديقه والفي كاخوف:

ام المونین عائشة صدیقه والفی جن کے بارے میں محدثین نے لکھا: اَفْقَهُ نِسَاءِ الْأُمَّةِ "امت کی تمام عورتوں میں سے سب سے بری فقیہ " نبی علیہ اللہ اللہ نے فرمایا:

(ریا عَائِشُ هلذا جِبْرِیْلُ یَقْرِ نُکِ السَّلَامَ))

' اے عائشہ ایہ جرئیل آئے ہیں یہ ہمیں سلام دے رہے ہیں'
اے عائش! عربوں میں نام کو چھم پڑھنے کارواج ہے، اس کومنا دی ترخیم کہتے
ہیں۔ تو فرشتوں کے سلام آئے تھے۔ ان کے بارے میں نبی عَالِیْلِانے فرمایا:

« وَ فَضُلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصُٰلِ الْثَوِيْدِ عَلَىٰ سَاثِوِ الطَّعَامِ» نَى عَلَيْ النَّوِيْدِ عَلَىٰ سَاثِوِ الطَّعَامِ» نَى عَلِيَا الْمَانِ المَلَىٰ كو

(رُوَ اللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَىَّ الْوَحْيُ وَ آنَا فِي لِحَافِ اِمْرَآيَةٍ مِّنْكُنَّ عَلَيْهَ مِنْكُنَّ عَلَيْهُ مَا نَزَلَ عَلَيْ الْوَحْيُ وَ آنَا فِي لِحَافِ اِمْرَآيَةٍ مِّنْكُنَّ عَلَيْهَا)

جن کی اتنی شان تھی، وہ کہا کرتی تھیں:

فُوَاللَّهِ لَوَدِدْتُ الِّبِي كُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا "اللّٰدَى قَتْم مِيْن بِهِ پِندكرتی ہوں کہ مِین نسیّا منسیا ہوجاتی" درخت کود یکھا کہنے گئیں کہ

يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ وَرَقَةً مِنْ هَلِهِ الشَّجَرَةِ
" كَاشْ يُسَاس درخت كاكوئي پية موتى"

عبدالله بن رواحه طالليك كاخوف:

عبدالله بن رواحه وللتُوَّاكِ لِي نِي مَاللَّيْنِ فِي مَاللَّيْنِ فَعَافِر ما لَى: ﴿ رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ رَوَاحَهِ﴾ "الله رَمْ فرمائ ابن رواحه پُوُ، يه فرما يا كرتے تھے:

اَ يِّى قَدُ عَلِمْتُ اَ يِّى وَارِدُ النَّارِ وَمَا اَدْرِى اَنَاجِ مِّنْهَا اَمْ لَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا '' مِحْضَيْسِ پِهَ كَمِيْسَ إِوَلَّ اللَّهِ عَلَيْسَ إِوَلَّ اللَّهِ وَمَا اَدْرِيْ اللَّهُ عَلَيْسَ إِوَلَّ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْسَ إِوَلَّ اللَّهُ عَلَيْسَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْسَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْسَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْسَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْسَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْسَ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ عَلِيْسُ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسُ عَلَيْسَ عَلْمِ عَلَيْسُ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسُ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسُ عَلَيْسَ عَلَيْسُ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسُ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسُ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسُ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عَلْكُ عَ

عبدالله بن عمر طالله كاخوف:

عبدالله بن عمر وللفي سيد المحد ثين، جن ك بارك مين بى عايد فرمايا: « ونعم الوَّجُلُ عَبْدُ اللّهِ » "عبدالله كتااح عابنده ك

ایک حدیث میں فرمایا:

(رانَّ عَبْدَاللهِ رَجُلُ صَالحٌ » "بِشَكَ عبداللهُ يَكَ دَى جَ

وه فرماتے ہیں:

لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ مِنِّى سَجْدَةً وَّاحِدَةً أَوْ صَدَقَةَ دِرْهَمٍ لَمُ لَمُ عَلِمُ اللهَ تَقَبَّلَ مِنْ الْمَوْتِ يَكُنُ غَائِبُ أَحَبَّ إِلَى مِنَ الْمَوْتِ

''اگر مجھےاس بات کاعلم ہو جائے کہ ایک درہم تبول ہو گیایا ایک مجدہ تو مجھے موت سے زیادہ پیندیدہ چیز کوئی نہ ہو''

عبدالله بن عمروبن العاص اللين كاخوف:

عبدالله بن عمرو بن العاص و الله على محالى والدبھى محالى بيں، آج تو كہتے ہيں تا جى و كہتے ہيں تا جى ولى ابن ولى، بيصانى ابن محالى، ايسا گھرانہ تھا كہ نبى عَلِيْكِا نے ان كے مارے ميں فرمایا:

﴿ نِعْمَ أَهْلُ الْبَيْتِ عَبْدُ اللهِ وَ آبُو عَبْدِ اللهِ وَ أَمُّ عَبْدِ اللهِ ﴾ '' كماليااح ها گرانه ہان كے ابواور پھران كا مى كا-كيا گھرانه ہوگا كماللّدرب العزت كے نبی مُلَّالِّيْنِ كَى تَصْدِيقِ ہور ہى ہے۔'' وہ فرماتے تھے:

> وَاللَّهِ لَوَدِدُثُ آنِّیُ هَٰذِہٖ ''تمنیٰ کرتاہوں کہ کاش میں ایک ستون ہوتا''

> > عبداللدابن مسعود طالليك كاخوف:

إِمَامُ الْفُقَهَاءِ فَقِيْهُ ٱلْأُمَّةِ وَ كَانَ شَهِدَ بَلْدًا وَ هَاجَرَ حِجْرَتَيْنِ

''امام الفقها، امت کے فقیہہ، بدر کے دن بھی حاضر تنصاور دو ہجرتیں کی تھیں'' جن کے بارے میں نبی اللیزائے نے صحابہ کوفر مایا کہتم ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کرنہ

ہنسو\_

« وَالَّذِیْ بِنَفُسِیْ بیدہ لَهُمَا اَثْقَلُ فِیْ الْمِیْزَانِ مِنْ اُحُدٍ » ''اس کی شم جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے وہ میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں''

وفات کے قریب جوشر کائے مجلس تصان کوفر مایا:

لْكِنْ هِهُنَا رَجُلٌ وَدَّ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ لَمْ يُبْعَثُ

'' پیبنده تمنا کرتاہے کہ جب میں مرجاؤں تومیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں''

عوف بن ما لك المجعى والثين كاخوف:

عون بن مالک ایجی طالتی غزوه مونه میں شریک تھے۔ وہ فرماتے تھے: وَدِدُتُ اَیِّی کُنْتُ کَبَشًا لِّاهُلِی فَلَابَحُونِنی فَشُورُنِی وَ اَکَلُوْا لَحْمِیْ

'' کاش میں ایک مینڈ ھا ہوتا گھر والوں کے لیے وہ مجھے ذرج کرتے بھونتے پھر کھا لیتے''

فضاله بن عبيد طالليك كاخوف:

فضالہ بن عبید طالعہ بیعتِ رضوان کرنے والے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجد میں فرمایا:

﴿ لَقُنُ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة ﴾

' و حقیق الله تعالی راضی ہیں مؤمنین سے جب انہوں نے بیعت کی آپ سے درخت کے نیجے''

وه فرماتے ہیں:

لِآنُ اَعْظَمَ اَنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ مِنِّى مِثْقَالَ حَبَّةٍ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

''اللّٰد تعالیٰ مجھ سے ذرہ برابر نیکی قبول کرلیں یہ مجھے دنیا مافیھا سے زیادہ پہند ہے''

# معاذبن جبل طاليه كاخوف:

معاذبن جبل طالني ، (شَهِدَ الْعَقَبَة) يه بيت عقبه من شامل تنے، شَابًانو جوان تنے، اَمْسر دُّارلِيْن بَيْس آئی تھی، امرو تنے، ان کواللدرب العزت نے اسلام کا نمائندہ اور سفیر بنا کے بیجا تھا۔ ان کے بارے میں نبی کاللی کے نفر مایا:

(رَيْجِيْءُ مَعَاذُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ إِمَامَ الْعُلَمَآءِ بَيْنَ يَدَيِ الْعُلَمَآءِ)) قيامت كون معاذ كوعلما كسامنے امام العلما بنا كر پيش كيا جائے گا۔ ايك حديث ميں فرمايا:

«يُبْعَثُ لَهُ رَتُوَةً فَوْقَ الْعُلَمَآء»

'' قیامت کے دن علما کے سامنے بلند مقام پر معاذ کو پیش کیا جائے گا'' نبی مُنالیّن نے ان کو یمن بھیجتے ہوئے پو چھا: کیا کرو گے؟ انہوں کہ نبی عَالِیّا میں قرآن سے تھم دوں گا، نہ پایا تو آپ کی سنت سے، نہ ملا تو میں اجتہاد کروں گا۔ نبی مُنالیّن انساد فر مایا:

«ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ بِمَا يَرْضَى رَسُولُ

الله» الله»

نى مَالِيًا نے ان كے بارے ميں فرمايا:

« ٱعْلَمُ بِالْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ»

''پوری امت میں حرام اور حلال کے بارے میں سب سے زیادہ جانے ۔ والے''۔

حدیث پاک میں ہے کہ نی مالی الی اللہ ان کورخصت فرمارہے تھے تو مدینہ کے باہر تک گئے ، بیا ایک میں ہے کہ نی مالی الی اللہ کے بی مالی الی اللہ کے ، بیا اور اللہ کے بی مالی الی اللہ کے ، بیا اور کھرا خیر میں نی مَالِیّا نے عجیب الفاظ کہے: فرمایا:

(اَ یَا مَعَادُ اِنْکَ عَسلٰی اَنْ لَا تَلْقَانِیْ بَعْدَ عَامِیْ هٰذَا)

ہوسکتا ہے کہ اس سال کے بعد تو لوٹ کے آئے تو پھر تیری میری ملاقات نہ

﴿ وَ لَعَلَّكَ اَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِیْ وَ قَبَرِیْ ﴾ ''لگتاہے کہ تو آئے گا،میری متجد کود کیھے گا،میری قبر کود کیھے گا'' اللّٰد کے نبی مُلَّالِیْمِ الْمِنْ فِی ماتے وقت بیا گفتگو کوفر مارہے ہیں۔ نبی مُلَّالِّیمِ اِنْ جب ان کوروتا ہواد یکھا تو فر مایا:

> ﴿ يَا مَعَادُ إِنِّى لَاُحِبُّكَ فِى اللَّهِ﴾ ''اےمعاذ! میں تیرے ساتھ اللّٰد کے لیے محبت کرتا ہوں'' بیاللّٰد کے محبوب مُلَّلِیُّنِ کَا فرمان ہے۔

وه فرما ياكرت تنظير: إِنَّ الْمُؤمِنَ لَا يُسْكُنُ رَوْعُهُ حَتَى يَتُوكُ جَسُرَ جَهَنَّمَ وَرَاءَهُ 'ناس وقت تک مومن کا خوف ختم نہیں ہوسکتا، جب تک کہ وہ جہنم کے بل سے گزرنہیں جاتا''

﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّ تُضِيّاً ٥ ثُمَّ نُنجِي لَ اللَّهِ فَ اللَّذِينَ التَّوَا ﴾ اللَّذِينَ التَّوَا ﴾

#### تابعين كاخوف:

یہ تو صحابہ کی جماعت کے بعض حضرات کا حال تھااور پھریہی تابعین کا حال تھا۔

چنانچه ابراہیم محنی میشد فرماتے ہیں:

و الله لَوَدِدُتُ إِنَّهَا تَلَجُلَعَ فِي حَلْقِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ''كه ميں چاہتا ہوں كه ميرى روح ميرى طلق ميں ائك جائے تا كه قيامت تك مجھے عذاب نہ ہو''

الاسود بن يزيد تشاهد فرماتے تھے:

وَ اللَّهِ لَوْ اَتَيْتُ بِالْمَغُفِرَةِ مِنَ اللَّهِ لَآهَمَّنِي الْحَيَاءُ مِنْهُ مِمَّا قَدْصَنَعُتُ الْحَيَاءُ مِنْهُ مِمَّا قَدْصَنَعْتُ

'' الله کی قتم اگر اللہ نے مجھے قیامت کے دن بخش بھی دیا تو مجھے اللہ سے حیا آئے گی کہ میں نے دنیامیں کیا کیا کام کر لیے تھے''

⊙ امام اعمش ومنظم کے بارے میں وقع بن جراح ومنظم ہے امام شافعی ومنظم کے استاد ہیں۔وہ گواہ کی مسافعی ومنظم کے استاد ہیں۔وہ گواہ کی دیتے ہیں کہ امام اعمش ومنظم کی کھیراولی ستر سال تک تضافہیں ہوئی۔وہ امام اعمش ومنظم فرماتے ہیں:

وَ مَا يَمْنَعُنِي هِنَ الْبُكَآءِ وَ آنَا اَعْلَمُ بِنَفُسِي ''میںایٹے آنسوؤں کوروکنہیں سکتا، جانتا ہول کہ میں نے کیا کرتوت کیے؟'' حسن البصر ی میلینی ، (امسلمی فرانینی نے جن کو پالا)۔ ان کی والدہ حضرت ام سلمی فرانینی کی خادمہ تھیں کسی کام سے گئی ہوتیں ، بچہ روتا تو اس زمانے میں پلاسٹک کے فیڈ روالی بوتل تو تھی نہیں تو امسلمی فرانینی اور کے فیڈ روالی بوتل تو تھی نہیں تو امسلمی فرانینی اور اپنا دودھ پلاتیں۔ ام المونین فرانینی نے ایک مرتبدان کو انہوں نے حضرت عمر طرانینی کے پاس بھیجا کہ عمر طرافینی پیار کریں ، تو عمر طرافینی نے اس بچکو پیار کیا اوران کو دعا دی:
کے پاس بھیجا کہ عمر طرافینی پیار کریں ، تو عمر طرافینی نے اس بچکو پیار کیا اوران کو دعا دی:
کی پاس بھیجا کہ عمر طرافینی پیار کریں ، تو عمر طرافینی نے اس بچکو پیار کیا اوران کو دعا دی:

وہ فرماتے تھے:

وَدِدْتُ إِنِّى اَعُلَمُ اَنَّ اللَّهُ قَبِلَ لِنَى سَجَدَةً وَّ احِدَةً ''میں بیچاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی نے میرا کوئی سجدہ قبول کرلیاہے''

و زیادمولی این عیاش میشد فرماتے ہیں:

وَ اللهِ لَوَدِدُتُ إِنَّهُ حَمَانِي مِنَ عَذَابِ الْآخِرَةِ وَلَا أُعَدِّبُ بِالنَّارِ "الله كاتم ميں بس بيچا ہتا ہوں كه الله نے مجھے آخرت كے عذاب سے بچا ليا ہے اور مجھے آگ كاعذاب نہ ہوگا"

©زید بن اسلم میسید فرماتے ہیں:

يَوَدُّ أَنْ لَا يَكُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَة "
"مَيْنَ كُونَى چِيزِنه موتا اور مجھ سے كوئى حساب نه موتا"

ورعلی بن حسین ،امام زین العابدین عید نے عجیب بات کمی ،فرماتے ہیں:

إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ لَمْ يَبْقَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ إِلَّا كَانَ لِللهِ فِيهِ مَشِينًا

"جب قیامت کا دن ہوگا،کوئی نبی مرسل یا ملائکہ مقرب بھی ایسانہیں ہوگا کہ اس میں اللہ کی مشیت ہوگی۔''

إِنْ شَاءَ عَلَّابَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

''اللہ چاہے گامغفرت کر دے گا اور اللہ چاہے گاعذاب دے گا۔'' بیرکن کی بات ہور ہی ہے، ملائکہ مقربین اور انبیاء کے بارے میں ،اس لیے اس دن انبیا بھی نفسی نفسی کہتے ہوں گے اور روتے، وں گے۔

ابراجيم عَائِيلًا كاخوف:

بات کو کممل کریں کہ مقربین کے خشوع کا حال دیکھیں اور ان کی خشیت اور ان کے خوف کا حال دیکھیے ۔ابراہیم مالیکیا اللہ کے خلیل ہیں۔

وَ إِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَثِيْرِ الْبُكَّا

''اورب شك ابرا بيم عَلِيْهِ كُثرت سے دوتے ہے۔'' اَتَّاهُ الْجِبْرِيْلُ وَ قَالَ لَهُ الْجَبَّارُ يُفْرِئُكَ السَّلَامُ وَ يَقُولُ هَلْ رَآيْتَ خَلِيْلًا يَخَافُ خَلِيْلًا

''ان کے پاس جرئیلی آئے اور جرئیل مَالِیّائے نے کہا کہ جبار نے آپ کوسلام کے ہیں۔اور پوچھاہے کہ کیا تو نے کسی خلیل کو دیکھاہے کہ وہ کسی خلیل سے ڈرتا ہو، خوف کھا تا ہو''

کیونکہ ابراہیم عَالِیّن روتے بہت تھے نا تو اللّدرب العزت نے ابراہیم عَالِیّن کو بھیج کر پوچھا کہ کوئی خلیل و مکھاہے جوخلیل سے ڈرتا ہو،خوف کھا تا ہو۔تو ابراہیم عَالِیّن

المناع المرافع المنظمة المنظمة

\_نے حواب دیا۔

فَقَالَ يَا جِبُرِيْلَ إِذَا ذَكُرْتَ خَطَيْئَتِيْ نَسِيْتُ خِلَّتِيْ ''كەجب مِن اپنی خطاؤں کو یا دکرتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں کہ میں اللہ کا خلیل ہوں''

# مقرب فرشتول كاخوف:

طہارۃ القلوب میں لکھاہے کہ

وَ لَمَّا مَكْرَ بِالْمِلْسَ لَعَنَهُ اللّهُ طَفِقَ جِبْرِيْلُ وَ مِيْكَائِيلُ عَلَيْهِمَا الصَّلُوةُ وَ السَّلَام يَبُكِيَان

'' کہ جب اللہ رب العزت َ نے اہلیس کو اپنے در بار سے دھتکار دیا تو اس بات کود کیھ کر جبرئیل اور میکائیل پیلارونے لگ گئے''

أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَىٰ اِلَّيْهِمَا مَا لَكُمَا تَبْكِيَان كُلَّ هَذَا الْبَكَّاءِ

"الله في ان سے يو چھا كه آپ دونوں كيوں رور ہے ہيں؟"

انہوں نے کہا:

يَا رَبِّ مَا نَامَنُ مَكُوكَ

''ہم آپ کی تدبیر سے امن میں نہیں''

الله تعالى نے فرمایا:

هَكَذَا كُونَا لَاتَامَنَا مَكُرِي

ایسے ہی ہونا چاہیے کہ تہہیں میری خفیہ تدبیر سے مطمئن نہیں رہنا چاہیے، میں جو چا ہوں کرسکتا ہوں۔

فرشتے ڈرتے ہیں پروردگار کی تدبیر سے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے۔

# ني عَلِينًا وَاللَّهُمْ كَا خُوف:

ابن جوزی مملید فرماتے ہیں، کے بندے ہیں، کی بات کرنے والے نہیں ہیں۔اس لیے یہ بات نقل کرر ہا ہوں۔

﴿ رُوِى عَن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّهُ قَالَ خَوَّ فَنِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْاهُوَال يَوْمَ الْقِيلَمَةِ حَتَّى ٱبْكَانِي››

'' نبی مالی نے فرمایا کہ جبریل علیہ اسے انا ڈرایا کہمیں رونے لگ گیا۔''

قیامت میں اتنا ہول ہوگا ، اتناخوف ہوگا کہ میں رونے لگ گیا۔

﴿ فَقُلْتُ لَهُ حَبِيبِي اللَّهِ مَا لَيْسَ قَدُ غَفَرَ لِى مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِى وَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي

''میں نے کہا کہ اے مبرے حبیب جبرئیل! کیا اللہ نے میرے اگلے پچھلے گنا ہوں کومعاف نہیں فرمادیا''

جرئيل عائيًا نے كہا:

((فَقَالَ يَا مُحَمَّد لَتُشَاهِدَنَّ مِنَ الْأَهُوالِ يَوْمَ القِيلَمَةِ مَا يُنْسِيْكَ الْمَغُفَرَةَ ))

'' قیامت کے دن آپ ایسے حالات کو دیکھیں گے کہ آپ اپنی مغفرت کو بھول جائیں گے''

(رو بككي رَسُولُ الله عَلَيْكَ حَتَّى بَلَّتُ دَمُوعَهُ لِحُيَتِهِ)

''الله كے حبیب اللیام تناروئے كەرلیش مبارك سے آنسوینچ آ گئے''

# جبرئيل عاليَّالِي كاخوف:

چنانچہ جرئیل عالیکی نی سکاٹیڈیم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بیت اللہ کے قریب دعا ما مگتے ہیں اور خوف سے جرئیل عالیکی کابدن کانپ رہاتھا۔تو نبی عالیہ اللہ اللہ کے نیوجھا کہ جرئیل! کیا ما نگا؟ انہوں کہا میں نے بیدعا ما نگی:

اللهی و سیّدی لا تغیّر اسیی و کا تبدّ که جسیی

کیا مطلب که میں نے شیطان کواللہ کے دربار سے اپنی آنکھوں سے مردود

ہوتے دیکھا، میں اس وقت سے دعاما نگتا ہوں: اللہ! آپ نے عزازیل نام تھا ابلیس

ہنا دیا، نام بدل دیا، آپ نے فرشتوں کی جماعت کوعبادت گزاروں سے نکال دیا۔

((اللهی لا تغییر اسمی)) میرانام نہ بدلنا ((فلا تبدل جسمی)) میراجم عبادت

گزاروں کی جماعت سے خارج نہ کردینا۔

#### روناضروری ہے:

جواللہ رب العزت کی عظمتوں کو جانتے ہیں ان کے دل میں اتنی ہیبت ہوتی ہے کہ مالک الملک کے سامنے قیامت کے دن حاضری دینی ہے۔لہذا وہ اس ڈر سے روتے اورگڑ گڑاتے ہیں:

بَكَيْتُ عَلَى الذُّنُوْبِ لِعَظْمِ جُرُمِیُ
وَ حَقَّ لِكُلِّ مَنْ يَّعْصِیُ الْبُكَاءُ
فَلُوْ كَانَ الْبُكَاءُ يَرُدُّ هَمِّیُ
لَاَسْعَدَتِ الدُّمُوْعُ مَعًا دِمَاءُ

كسى نے كياا چھاشعار كے:

جیہڑا لطف ہے روون اندر اوہ وچ بیان نہ آوے رونا دل دی میل اتارے نالے وچھڑے یار ملاوے تے یادِ خدا وچ روون والا کدی دوزخ وچ نہ جاوے

عاشق دا کم رونا دھونا تے بن رون نہیں منظوری
دل رووے چاہے اکھیاں روون وچ عشق دے رون ضروری
کوئی تے روندے دید دی خاطر کوئی روندے وچ حضوری
تے اعظم عشق وچ رونا پینیدا بھانویں وصل ہوئے بھانویں دوری

وصل ہویا دوری رونا تو پڑتا ہی ہے، آج اپنے گنا ہوں پر جی جرکے رولیں تاکہ ہمارا پروردگار ہمارے گنا ہوں کو معاف کر دے۔ عمل توایک بھی زندگی نہیں جواللہ کے حضور پیش کرنے کے قابل ہو، بس اتنی بات کرتے ہیں کہ اللہ بچین میں ماں باپ انگلی کیڑے مہر میں کلمہ پڑھا تھا، بال سفید کر ہیٹے، اللہ کیڑے مہر میں کلمہ پڑھا تھا، بال سفید کر ہیٹے، اللہ ان بالوں کی لاح رکھ لیجے۔ اے میرے مالک! تیرے در بار میں صحابہ، تابعین، برے برے حضرات! آپ کے سامنے خوف کھاتے تھے۔ میرے مولی! ہم کس کھیت کی گاجرمولی ہیں؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ ہمیں تو اپنے نامہ اعمال میں گنا ہوں کے سوا کچے نظر نہیں آتا، اے میرے مولی! ہم ناپ تول کے قابل نہیں ہیں۔ قیا مت کے دن کے حیاب سے بحالجے گا، رحمت فرماد سے بحالجے گا، رحمت فرماد سے بحالجے گا، رحمت فرماد سے بحالے۔

إِنَّ الْمُلُوْكَ إِذَا شَابَتُ عَبِيْدَهُمُ فِي اللَّهُ الْمُلُوْكَ إِذَا شَابَتُ عَبِيْدَهُمُ فِي وَيِّ الْمُلُوكِ إِذَا شَابِكُ عِتْقَ اَحْرَارِ وَ اَنْتَ يَا سَيِّدِى الولى بِلَا كَرَمًا قَدْ ثَبَّتُ فِي الرَّقِ فَاعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ



یااللہ! ہم نے دیکھا ہے بادشاہوں کو جب ان کے غلام خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو میرے مولی! وہ ان بوڑھوں کوآزاد کر دیتے ہیں۔میرے مولی! ہم کلمہ پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہورہے ہیں،میرے اللہ! ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیجے! اللہ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجے! میرے مولی! آئندہ ہمیں نیکوکاری پر ہیزگاری کی زندگی عطافر مادیجے۔

وَ اخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِين





# ﴿مناجات﴾

میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں گناہگار ہوں میں سیاہ کار ہوں میں خطاکار ہوں میں سزاوار ہوں م ہے سحدوں میں تیری ہی حمد وثنا میرا کو کی نہیں اللہ تیرے سوا میری توبہ ہے توبہ اے میرے اللہ مجھ گناہگار کو تو نہ وینا سزا میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا میرا کو کی نہیں اللہ تیرے سوا مجھ یہ جب بھی مصیبت بنی ہے وہ تیرے نام سے ہی ٹلی ہے مشکلیں حل کرو سب کے مشکل کشا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا بخش دونگا میں تجھ کو بیہ ہے وعدہ تیرا میرا کو ئی نہیں اللہ تیرے سو





# دعوت وین کے مراحل

الْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ امَّا بَعْد:
فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَفَيْ اللهِ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ آنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِیُ وَقُلْ هٰنِهُ سَبِيْلِی اَدْعُو الَّی اللهِ عَلَیٰ بَصِیْرةٍ آنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِیُ وَسُرُحَانَ اللهِ وَ مَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿ (سُورة يُسِفْ:١٠٨)

وَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِنَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَسُلِينَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلْمِینَ ٥ وَسُلِمِ قَبَارِكُ وَسَلِمِ قَبَارِكُ وَسَلِمِ قَبَارِكُ وَسَلِمِ مَنْ مَنْ مَلَى اللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِمِ مَنْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِمِ مَنْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِمِ عَلَى الْمُرْسَلِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُرْسَلِينَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِمِ عَلَى الْمُوسَالِينَ مَا اللهُمْ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْمُسَلِمِ اللهُ مَا مَا اللهُمْ صَلِّ عَلَىٰ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْمُ وَسَلِمُ عَلَى الْمُولِينَ الْمُعَلَّى الْمُعَلِينَ الْمُعَمِّدِ وَالْمَالِي الْمَالِمُ اللهُمُ مَا مَا الْمَالِي الْمُسْتِدِينَا مُحَمِّدٍ وَ عَلَى الْمُعْتِدِانَا مُحَمَّدٍ وَالْمِوْقِ وَسَلَمُ عَلَى الْمُوسَالِ الْمَلْمُ اللهُ الْمُعَلَّى الْمُعْتَدِ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِ وَالْمُ الْمُلْمُ الْمُعْتَدِينَ الْمُعَلَّى الْمُعَلِّى الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعَلَّى الْمَالِي الْمُعْتَدِ وَالْمُ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعَمِّدِ الْمُعَلَّى الْمُعْتَدِينَ الْمُعَلِّي الْمُولَّى الْمُعْتَدِينَ الْمُولُولُ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعَمِّدُ الْمُعْتَدِينَ الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعَلِّهُ الْمُنْ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدُونَ الْمُعْتَدِي الْمُعَلِي الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِي الْمُعْتَدِي الْمُعْت

اللّدربالعزت نے انسان کوعقل کی نعمت سے نواز اہے، بیاللّدرب العزت کی عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان دوسرے جانداروں سے ممتاز ہوتا ہے۔عقل کے اعتبار سے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔

### ﴿ عَقْل استعال كرنے والے:

پہلی شم کے لوگ وہ جوسرے سے عقل استعال ہی نہیں کرتے ،ان کے جذبات احساسات ان پر غالب ہوتے ہیں، لہذا ایسے کام کرتے ہیں کہ دیکھنے والا اس پر جیران ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیچے کہ بت پرست، انسان گائے کی پوجا کرنے والا، پیپل کی پوجا کرنے والا، بیبل کی پوجا کرنے والا، بیبل کی پوجا کرنے والا، بیبل کی پوجا کرنے والا، بیبت پرست قسم

کے جولوگ ہوتے ہیں، یہ عقل سے فارغ ہوتے ہیں۔ان کی عقل ان کو یہ سبق بھی نہیں سکھاتی کہتم مخلوق کی بیوجا کررہے ہو پروردگارکوئی اورہے۔

﴿ عقل کواستعال نه کرنے والے:

دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جوسرے سے کام ہی عقل سے لیتے ہیں، جوعقل میں آئے اس کو مانتے ہیں جوعقل میں نہ آئے اس کو مانتے ہی نہیں۔ بید ہر بیہ لوگ اور مادیت پرست لوگ سائنس کہے گی تو مانیں گے نہیں کہے گی تو نہیں مانیں گے، اب اگر کوئی سنار کے تراز و پر پہاڑ کو تو لئے بیٹے جائے تو اس کو تو بے وقوف ہی کہیں گے کہ بھٹی! سنار کے تراز و پر پہاڑ تو نہیں تلیا کہ عقل کو بنیاد بنا کر اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں، چنانچے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔

﴿ عقل ووحی دونوں کواستعال کرنے والے:

تیسری قتم کے لوگ وہ ہیں جوعقل بھی استعال کرتے ہیں ، جہاں عقل کی کمٹ ختم ہوتی ہے وہاں وحی کاعلم استعال کرتے ہیں۔ بیا بمان والے اور مسلمان لوگ ہوتے ہیں۔

اس کی ایک (Simple) سادہ مثال یوں تجھیے کہ سی حاکم نے تھم دیا کہ فلاں پہاڑ جو تمہارے گھرسے ایک ہزار میل دور ہے، اس کی چوٹی پر جاؤ۔

تو تین طرح کے لوگ: کچھ تو گھر ہی سے پیدل چل پڑے بیعقل سے فارغ ، بیہ ہزار میل تو پیدل چل ہی نہیں سکتے ۔ دوسر ہے تئم کے لوگ وہ جنہوں نے سمجھا کہ سفر لمبا ہے ہم عقل استعال کریں ، انہوں نے سواری لے لی ، للبذا بیہ سواری پرسوار ہو کر پہاڑ کے دامن پر پہنچے اور پھرسواری کو کھڑا کر کے او پر پیدل چڑھ گئے ، بیر منزل پہ پہنچنے والے ہیں۔ تیسرے وہ تھے جنہوں نے سوچا کہ بھٹی سواری ہے جو سہی ، للبذا سواری کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنے گئے تو وہ بھی کھائی میں گرے۔ تو عقل کی مثال سواری کی مائند ہے۔ جو بت پرست قتم کے لوگ ہیں وہ سرے سے سواری کو استعال ہی نہیں کرتے ، یہ پیدل چلنے والے ہیں لیعنی عقل سے پیدل ہیں۔ جوعقل پرست لوگ ہیں وہ سواری پر ہیڑھ کے پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ اور جومومن ہیں ، ایمان والے ہیں ، یہوں لوگ ہیں جتنا راست عقل پر طے ہوسکتا ہے وہ کرتے ہیں، جہال عقل کے پاؤل لیگ ہیں وہاں عقل کے چاؤل

عقل كي حد:

چنانچہ دین اسلام پنہیں کہتا کہتم عقل سے کام ہی نہلو، قرآن مجید پڑھے! جگہ نظرآئے گا

﴿ الَّهُ تَرَ ﴾ " كياد يكهاتم نے؟'' ديرو برون

﴿ اللَّهُ تَرُوا ﴾ " تم ذراد ميموا"

﴿ اَفَكُمْ يَنظُرُوا ﴾ " ويكفت كون بيس؟"

تو اسلام آئھیں بند کرنے کا تھم نہیں دیتا آئھیں کھولنے کا تھم دیتا ہے کہ تم آئھیں کھولو، دیکھو!اس کا نتات کو، میری نشانیاں نظر آئیں گی۔ چنانچے حسنِ اسلام یہ ہے کہ احکام شریعت سمجھ میں آتے ہیں لیکن عقل کو ہی معیار نہیں بنایا جاتا۔ جہاں ایمان کا معاملہ آتا ہے وہاں اس کوایک طرف کردیتے ہیں۔

جہاں ایمانیات کا مسکلہ آتا ہے، عقل کو ایک طرف کر دیتے ہیں، بیاس دین کا

کمال ہے۔

#### ونیادارالاسبابے:

چنانچہ دین نے ہمیں سکھایا کہ بیعالم اسباب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب کے ذریعے سے چلایا ہے گرتم اسباب کے پیچھے مت بھا گتے پھرو، مسبب الاسباب کو دیھو کہ جس کے حمل سے جس کی مرضی سے بیدکا نئات کا نظام چل رہاہے۔

اس لينوح عَلَيْكِ كَرْمان مِيس للاب آنا تقاالله تعالى في مرمايا:
 ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُننا وَوَحْينا ﴾ (هود: ٣٠)

'' کشتی بناؤ ہماری آئکھوں کے سامنے، ہماری وحی کے مطابق''

ڈیزائن بھی ہم سکھائیں گے اور سپر ویژن بھی ہم کریں گے۔ کشی بنانے کی ضرورت تو نہیں تھی اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے تو بچا لیتے ، طوفان کیا کرسکتا تھا؟ مگر نہیں اسباب کے تحت زندگی گزارنے کی تلقین فر مائی کہ اسباب اختیار کرو۔ لہذا انسان تدبیرا ختیار کر ہے گریفین تقدیم کے او پررکھے کہ اسباب تو میں اختیار کرسکتا ہوں لیکن بتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ، جس نے ایسا کرلیا وہ انسان کا میاب ہے۔

لی بی مریم در دکی وجہ سے پر بیثان ہیں حکم ہوتا ہے:

﴿ وَهُزِّى إِلْيُكِ بِجِنْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً ﴾ (مريم:٢٥)

'' تھجور کے تنے کواپی طرف ہلا وُ!تمھارے لیے تازہ تھجوریں گریں گی'' بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تھجوریں ویسے ہی بی بی مریم کول جانتیں ،گران کی منشاء یہی ہے کہ میرے بندے اس اسباب کے عالم میں اسباب کواختیار کریں۔فرمایا کہ تمہارا کام ہے درخت ہلانا اور تھجوریں پہنچانا وہ ہمارا کام ہے۔

چنانچہ یوسف مائیلاً کو جب واقعہ پیش آیا تو در دازے بند تھے، اگر یچے کو بھی پتہ

ہو کہ دروازہ بند ہے تو وہ دروازے کی طرف نہیں بھا گتا، یوسف عَلِیْلِا تو بڑے تھے، کامل تھے علم اور عقل رکھنے والی شخصیت تھے۔جباس نے بیکہا: ﴿قَالَتُ هَیْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ ﴾ (یوسف: ۲۳) '' کہنے لگی میری طرف آؤ، کہا میں اللّٰد کی پناہ ما نگتا ہوں''

اور بوسف عَلِیْلِا دروازے کی طرف بھاگے، وہ جانتے تھے کہ بھا گنا میرا کام ہے پھر دروازوں کو کھولنا میرے پروردگار کا کام ہے اور اللہ نے دروازے کھول دیے۔ تواس دنیا میں جواسباب کے تحت زندگی گزارے وہ زیادہ کامل ہے مگریقین اسباب پرندر کھے۔

امام ربانی مجددالف ٹانی عیشائی نے فرمایا کہ جس شخص کا نزول جتنا کامل ہوتا ہے اس کی زندگی اتن عوام الناس کی مانند ہوتی ہے۔ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اندر سے بیہ کیا ہے؟ اوپر سے عام آدمی نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی عالیہ اِلیا کی ظاہراً اتن سادہ زندگی تھی کہ کفار کہتے تھے کہ

﴿ مَالِ هٰذَ الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشِى فِي الْكَسُواقِ ﴾ (فرتان: ٤)

''یہ کیسے رسول ہیں کھا نا کھاتے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں'' عام بندے کی می زندگی تق یہ نبی عالیّالا کے کمال کی دلیل ہے۔ نبی مُلَّالِّیْنِ اصحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، باہر سے آنے والے بندے کو پوچھنا پڑتا تھا:

ر و دو و وريارًا من مِنكم محمدًا

''تم میں سے محد کون ہے؟''

لیعنی نبی مناتشدای خاهری زندگی اتنی ساده تھی۔تو جس کا نزول جتنا کامل ہوگا وہ دریے میں بھی اتنا ہو ھا ہوا ہوگا۔

### الله مسبب الاسباب ہے:

ہم اس دنیا میں اسباب کواختیار کریں لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا۔ بھروسہ اپنے پروردگار پر ہو، وہ چاہتا ہے اسباب کوموافق کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے اسباب کو مخالف کر دیتا ہے۔

ایک بندے نے دودھ پیاصحت ہوگئی، پہلوان بن گیا، دوسرے بندے نے دودھ پیافو ڈپوائزن ہوکراس کی موت ہی آگئی۔ادھربھی دودھادھربھی دودھ،معلوم ہوا کہاٹر ڈالنے والا پروردگار ہے۔

ایک آدی کمرے میں داخل ہونا چاہتا تھا جیسے ہی دروازہ کھولاتو اندرسانپ تھا تو وہ وہاں سے بھاگا، ایک منٹ کے بعداس کے کمرے کی جیت نیچ گرگئ ۔ سانپ کو اللہ نے ذریعہ بنادیاس کی جان بچانے کا، اگر اندروہ داخل ہوتا اور پھرچیت گرتی تو پچتا کیسے؟ تو سانپ ذریعہ بن گیا۔ اور دوسرے واقعے میں بارات جارہی ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ جی نیچ برئی گری ہے میں جیت پرجا کر بیٹھتا ہوں۔ وہ بس کی جیت پر جا کر بیٹھتا ہوں۔ وہ بس کی جیت پر جا کر بیٹھتا ہوں۔ وہ بس کی جیت پر جا کر بیٹھتا ہوں۔ وہ بس کی جیت پر جا کر بیٹھا۔ اللہ کی شان کہ ایک چیل نے کہیں سے سانپ پکڑا تھا وہ لے کے اڑی جا رہی تھی میں اس بندے کے اوپر سانپ جو چھوٹا ، اس پر گرا کا ٹا اور بندے کی موت آگئے۔ یہاں سانپ زندگی جانے کا ذریعہ بن رہا ہے اور ادھر سانپ زندگی جانے کا ذریعہ بن رہا ہے اور ادھر سانپ زندگی جانے کا ذریعہ بن رہا ہے اور ادھر سانپ زندگی جانے کا ذریعہ بن رہا ہے اور ادھر سانپ زندگی جانے کا ذریعہ بن رہا ہے اور ادھر سانپ زندگی جانے کا ذریعہ بن رہا ہے اور ادھر سانپ زندگی جانے کا ذریعہ بن رہا ہے اور ادھر سانپ زندگی جانے کا ذریعہ بن رہا ہے اور ادھر سانپ زندگی جانے کا ذریعہ بن رہا ہے اور ادھر سانپ زندگی جانے کا ذریعہ بن رہا ہے اور ادھر سانپ زندگی جانے کی سے بین تو ای میں ذریع جیں، اللہ تعالی دیں آپ چا بین تو دودھ ڈال دیتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں تو اس میں ذلت ڈال دیتے ہیں تو اس میں ذلت ڈال دیتے ہیں تو اس میں ذلت ڈال دیتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں تو اس میں ذلت ڈال دیتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں تو اس میں ذلت ڈال دیتے ہیں۔

یہاں مومن اور کا فر کے درمیان ایک فرق ہے، کا فرسو فیصد اسباب پر بھروسہ

ر کھتا ہے اور مومن سوفیصد اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔اس لیے کہنے والے نے کہا:

ے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے

اختيارِ اسباب مگر بھروسہ الله کی ذات پر:

تو ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں تدبیر اختیار کرنی ہے گر تقدیر کے یقین کے ساتھ ، بھر وسہ کر کے نہیں بیٹے جانا ، بھر وسہ اللہ کی ذات پر اس کے احکام کو پورا کریں گے تو وہ پرور دگار ذلت کے نقتوں میں عزت نکال دے گا پریشانی کے عالم میں ہمارے لیے خوشیاں نکال دے گا۔

چنانچة قرآن مجيد ميں ايك واقعہ كەموڭ قائيلاك ہاتھ ميں عصام، يو چھا:

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَا مُوْسَى ﴾ (طه: ١١)

''اےموی تیرے ہاتھ میں کیاہے؟''

جواب میں کہا کہ

﴿هِي عَصَايَ ﴾

"پیمیراعصاہے۔"

پھراس کے فائدے گنوائے:

﴿ أَتُوكُو اللَّهَا وَ أَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيْهَا مَارِبُ أُخْرَى ﴿ أَخُرَى ﴾ ﴿ أَتُوكُ وَ أَنْهُ مَا رَبُ أُخْرَى ﴾ ﴿ (طه:١٨)

''میں اس سے طیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اس کے علاوہ بھی کئی فائدے ہیں''

اب جب فائدے گنوائے تورب کریم نے فرمایا:

طابطة المراس المحالية المحالية

﴿ الْقِهَا يَا مُوسَى ﴾ (طه:١٩)

''ا َ عمر بیار موکی!اس کوزمین پر ذرا ڈال دو!'' ﴿ فَاَلْقَاهَا فَإِذَا هِی حَیّةٌ تَسْعٰی ﴾ (طه:۲۰) ''جبز مین پر ڈالا، دوڑنے والاا ژ دھابن گیا۔'' موسی عَالِیْلِا نے جب ا ژ دھے کود یکھا تو خوف محسوس کیا ﴿ قَالَ خُنْ هَا وَلَا تَخَفْ سَنْعِیْدُهَا سِیْرَتَهَا الْاُولٰی ﴾ (طه:۲۱) '' فزمایا: پکڑ لیجے اس کو ڈریے نہیں! ہم اسے پہلے والی سیرت عطا کر دیں ''

سانپ کو پکڑتے ہیں وہ عصابی جاتا ہے۔اب یہاں کوئی شعبدہ دکھانا مقصد نہیں تھا،سبق دیتا مقصد تھا۔اے میرے پیارے موسی! آپ جس عصامیں اسنے فائدے گنوار ہے تھے، ہمارے تھم سے آپ نے زمین پر ڈالا تو وہ نقصان دینے والا اژ دھا بن گیا اور جس اژ دھا کو دیکھ کر آپ اتنا گھبرار ہے تھے ہمارے تھم سے اس اژ دھا کو ہنے والاعصابنا دیا۔

## كامياني اورعزت الله كي علم ميس ب:

رب کریم نے یہاں ایک سبق بتادیا اور بیسبق آج بھی ہمارے لیے ہے،اس
لیے قرآن مجید میں اس واقعے کوفل کر دیا کہ اے ایمان والو! اس واقعے کو پڑھواور
اس کو مجھو! قانونِ قدرت کو مجھو! حکم خدا کے مطابق نقصان والی چیز کی طرف قدم اٹھا
لو گے تو تہہیں نفع ملے گا ،حکم خدا کے مطابق ذلت کے نقثوں میں سے اللہ تمہارے لیے
عزت نکال دے گا۔ تم حکم خدا کے ساتھ چیٹے رہو، ڈٹے رہو۔ مشاہدے کی زندگی نہیں
بی تو کافرکی زندگی ہوتی ہے۔ مشاہدے کی زندگی بید کہ جو دیکھا وہی کر لیا۔ مومن

مشاہدے کوئبیں دیکھا،مومن اللہ کے حکم کودیکھا ہے،اس کو پکایقین ہوتا ہے کہ ہونااس طرح ہے۔

چنانچہ غور کیجیے کہ ملک ومال فرعون کے لیے ذلت کا سبب بنا، ملک ومال پوسف عالیہ اللہ کے لیے ذلت کا سبب بنا، ملک ومال پوسف عالیہ اللہ کے اللہ کی مرضی سے اور پوسف عالیہ اس کواستعال کیا اللہ کی مرضی سے ،اس کو ذلت ملی ان کوعزت ملی۔

قارون کے لیےزین پھٹی ہے، نیچھنس جاتا ہے۔ ﴿ وَ حَسَفْنَا بِهِ و بِدَارِةِ الْكَرْضِ ﴾ (القصص:٨١)

تو زمین پھٹی تو قارون کے لیے ذات نکلی اور زمین پھٹی تو اسلعیل علیہ کے لیے عزت کا سبب بن گئی۔ زمین وہاں بھی پھٹی، زمین یہاں بھی پھٹی۔ وہاں ذات کا سبب بن رہی ہے اور یہاں پرعزت کا۔اس لیے کہ قارون نے اللہ کو ناراض کیا تھا، اب زمین کا پھٹنا اس کے لیے ذات کا باعث بنا، بی بی ہاجرہ عظم نے بیٹے کی خاطر اللہ کوراضی کیا،اللہ نے بیٹے کی خاطر اللہ کوراضی کیا،اللہ نے بیٹے کے ذریعے زم زم کوجاری فرمادیا۔

اس لیےراحت اگر دین کے ساتھ آئے تو عزت کا سبب اور راحت دین کے بغیرآئے تو ذلت کا سبب فرعون کوراحت ملی دین کے بغیر تو ذلت ملی ،سلیمان عَلِیْكِیم راحت ملی دین کے ساتھ تو ان کی عزت کا سبب بنی ۔

اخوانِ بوسف نے مذہبر کی شریعت کے خلاف بالآخر ان کو ذلت ملی اور پوسف عَلَیْلاً نے گناہ سے بچنے کی تدبیر کی شریعت کے مطابق ان کو بالآخرعزت ملی۔ تو نتیجہ بیدنکلا کہ ہماری سب تدبیریں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور کا میا بی اگر ملے گی تو حکم خدا وندی سے ملے گی۔مومن کے دل میں اس بات کا پکا یقین ہونا

عاہیے۔

## وسعت نعت رضائے الهی کی دلیل نہیں:

اس لیے نعمت کا آنا اور جانا اللہ کی رضا اور عدم رضا کی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ بڑا پیسٹ ل رہا ہے، بیداللہ کے راضی ہونے کی کوئی نشانی تھوڑی ہے؟ کوئی بہت غریب، فقیر مسکین ہے بیداللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، بیتو حالات ہیں اللہ نے کسی کواس میں رکھا اور کسی کواس میں رکھا، ہاں اتنا فرق ہے کہ اللہ تعالی ضرور تیں سب کی پوری کرتے ہیں فرما نبر داروں کی بھی کرتے ہیں ،لیکن خوش ہو کر اور نا فرما نوں کی بھی ہوری کرتے ہیں گررے ہیں گران راض ہوکر۔

گھر میں بھی کئی مرتبہا یہے ہوتا ہے کہ بیوی نے کوئی چیز مانگی تو ہڑے پیار اور محبت سے فورا لے کر دے دی اور کبھی اس نے بے موقع مطالبہ کر مارا تو پورا تو پھر بھی کر دیا مگر ناراض ہو کر ۔خاموش ہو کر ۔ تو اللّٰہ تعالیٰ نعمتیں سب کو دیتے ہیں ایمان کو والوں کو بھی خوش ہوکر دیتے ہیں اور کا فروں کو بھی مگر ناراض ہوکر دیتے ہیں ۔

اس کی مثال جمیں! آپ نے گھر میں طوطا پالا ہے تو آپ اس کو کھانا دیتے ہیں پنجرے میں، گرخوش ہو کر دیتے ہیں، دیکھو پنجرے میں، گہتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ بھئی! دیکھو کہیں بھوکا ندرہ جائے۔ تو طوطے کورزق ملاخوشی کے ساتھ اور بھی چوہا پکڑنے کے لیے اس کے سامنے بھی رو ٹی رکھتے ہیں، تو چو ہے کو بھی رو ٹی ملی مگر ناراض ہوکر، اسے ٹریپ کرنا تھا، اس لیے دی۔

علمی نکته:

علمی نکتہ ہے کہ اللہ تعالی نافر مانوں کو جورزق دیتے ہیں اس کا نام فتح ابواب

<u>^</u>^^^^^^^

ر کھتے ہیں، درواز وں کو کھول دینا فر مایا:

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْ

(الانعام:۱۲۲)

''جب انہوں اس نفیحت کو جوانہیں کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے درواز ہے کھول دیے''

اورایمان والو! کو جب الله تعالی خوش ہو کررزق دیتے ہیں تو اس کا نام اللہ نے رکھا فتح برکات، برکتوں کو کھول دینا، فر مایا:

﴿ وَلَوْ أَنَّ آهْلَ الْقُراى أَمَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْكَرْضِ ﴾ (الاعراف:٩٦)

'' اگریپه بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسانوںاورزمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیے'' تو کا فروں کے لیے فتح ابواب اورایمان والوں کے لیے فتح برکات۔

### عذاب اورآ ز مائش:

ای طرح کافروں کو جواللہ تعالیٰ آ زمائش میں ڈالتے ہیں تواس کا نام عذاب رکھا۔ کافروں کو جو نگی آتی ہے، جو پریثانی آتی ہے وہ بطورِسزا آتی ہے، تو قرآن مجید میں اس کوعذاب کہا:

﴿ وَ لَنُ نِيْ يَعَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ ﴾ (مجده:٢١)

''ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ایک چھوٹا عذاب چکھا کیں گے تا کہ وہ لوٹ جا کیں'' اب بیقبر کاعذاب بھی اور دنیا کاعذاب بھی اسی میں شامل اور دوسری جگہ فر مایا کہ ہم نے ان کا فروں کو بوں تباہ کیا:

﴿ كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَكَعَذَابُ الْاَخِرةِ الْكَبِرُ ﴿ قَلَمَ:٣٣) ''بیابیائی عذاب ہےاورآخرت کاعذاب اس سے بڑاہے'' تو معلوم ہوا کہ کافروں کو دنیا کے اندر جو مار پڑتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب ہوتا ہے۔

مومن پربھی مشکل آتی ہے مومن کی مشکلت کا نام قرآن نے ابتلا رکھا، لیمی آزمائش۔ بھئی البچھے خوبصورت برتن کوبھی لینا ہوتو تھوک بجا کر لیتے ہیں کہ کیا ہے کہ لیا۔ تو مومن خوبصورت ہوتا ہے، ایمان کی نعمت والا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالی اس کود کیھتے ہیں کہ کیا ہے یا لیکا۔ اب اس کیچے اور کیکے کو دیکھنے کا نام ابتلا ہے۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام دی گذیم کے بارے میں فرماتے ہیں:

﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ (الاتزاب:١١)

"وهُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ (الاتزاب:١١)

امت مسلمه برآ زمائشین زیاده آئین:

پہلی امتوں پر بھی آز مائشیں آئیں گر کم آئیں، اس امت پر آز مائشیں بہت زیادہ آئیں ہیں، وہ کیسے؟ دلیل قر آن عظیم الثان میں سے:

يهلى امتوں پرجوعذاب آيا، ابتلا آئى، تورب كريم فرماتے ہيں:

﴿ مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَ الصَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتّى يَعُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ الْمَنُواْ مَعْهُ مَتْى نَصُرُا لِلْهِ ﴿ (الِعَرة: ٢١٣)

''ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا دیے گئے حتی کہ پیغمبراور

دموت وین کے مراحل

مومن جو ان كے ساتھ تھے سب كہنے لگے كه الله كى مددك آئے گى؟'' ''زلىدلىوا''ايكەلفظاستىعال كيا\_آ زمائش كىمقدارفقطاتنىڭقى كە'زلەلەا'' ملائے گئے۔

اورايمان والول يرصحابه يرجوا بتلاآئي فرمايا:

﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُكْرُكُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾

ال ليے كه درج جو براے ملنے تھ، جتنے او نيے رتبے ملنے ہوتے ہيں اتى

آز مائش بوی ہوتی ہے۔اس لیے فر مایا:

﴿وَلَنَبُلُونَّكُمْ

''ہم تہمیں آز مائیں گے''

محرآ خير يرفر ماياكه

﴿ وَ بَشِّر الصَّابِرِينَ ﴾

''صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجے۔''

مرضىءمولي ازېمهاولي:

تو جو بندہ اللہ پریقین کو یکا کر لیتا ہے، ایمان کومضبوط اور تھوس بنالیتا ہے۔

مرضی مولی از ہمہ اولی

اللّٰد کی مرضی سب سے بالا ہے، اپنی مرضی پر ہم نے نہیں چلنا اللّٰہ کی مرضی پر چلنا ہے،اللّٰد کی منشاء کو بورا کرنا ہے۔تو اللّٰدرب العزت اپنے بندے کے ساتھ اپنی مدد کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔اور جواپنی عقل اور سمجھ کے ساتھ قدم اٹھار ہا ہوتا ہے، وہ قدم قدم پر کھوکریں کھار ہاہوتا ہے، دھکے کھار ہاہوتا ہے، بیچارہ۔ پنجابی کے ایک شاعر نے اس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وج کدی معلدے رہے کدی معلدے رہے کہ ڈیوا امید دا بلدا رہیا کہ محکم منریاں دے چلاے رہے پیتاں دانگ پیتاں دانگ بیتاں دانگ اسیں تیرے جہان وچ رلدے رہے پر دامن امید دا چھڈیا نہ اسیں نال تقدیر دے گھلدے رہے

وہ بیچارے نقد پر کے ساتھ گھلتے رہتے ہیں۔ نقد پر کے ساتھ گھلنے کی کیا ضرورت ہے بھی؟ اللہ کی رضا پر راضی رہو، شریعت کے مطابق قدم بڑھاؤ، جس نے تالے لگائے ہیں وہی دروازے کھولے گا۔ تو ہم اللہ رب العزت کی فرما نبرداری کو اگر اپنا ئیں گے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہوجا کیں گے۔

## نصرت الهي سب بر بهاري:

الله کی مدداور نصرت شاملِ حال ہوجائے گی اور پھر جوکرائے گاوہ منہ کی کھائے گا۔ چنانچہ ابر هیم عَلَیْمِیْ آئے تو نمرود کا معاملہ ٹھپ ہوگیا، حضرت موسیٰ عَلَیْمِیْ آئے تو فرعون کا معاملہ ٹھپ فرعون کا معاملہ ٹھپ اور جب نبی عَلِیْمَا فِیْمَا اِسْ نِیْسَ لائے تو قیصر و کسریٰ کا معاملہ ٹھپ ہوگیا۔ جواللہ کے ساتھ یقین کی نعت کو لے کرمیدان میں اتر تا ہے، ہمیشہ اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ یہ بات صرف شنی نہیں ، ول میں بٹھانی ہے، سوچنا ہے کہ کیا ہمارے دل میں ایس ایس کے کہ کیا ہمارے دل میں ایس کے کہ کیا ہمارے دل میں ایس کی کیفیت ہے یانہیں۔

### جبيهاعمل وليي جزا:

اب دیکھیے!اس دنیا میں ایک اصول ہے کہ'' جَزَاءٌ مِنْ جِنْسِ الْعَمَل'' جیسا عمل ویسی جزا۔تو بندہ جیسا معاملہ اللہ کے ساتھ کرے گا،اللہ تعالی ویسامعاملہ بندے کے ساتھ کریں گے۔ ع

جیسی کرنی و لیمی بھرنی نہ مانے تو کر کے دکھ

یہ خدا کا قانون ہے، حکم خدا پر ہم اگر جے رہیں گے توجو چیز ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے، اللہ اس کوخوثی کا سبب بنا دیں گے۔ جو ہمارے لیے ذلت کا سبب ہے، اللہ اس کوعزت کا سبب بنادیں گے۔

#### مثال!:

اب ذراسنے مثال: قرآن عظیم الثان میں سے ۔ حضرت موکی عَالِیْلِ کی والدہ ماجدہ اپنے بیٹے کو دریائے نیل میں ڈالتی ہیں، طبیعت بردی خم زدہ ہے، تھم کے سامنے سرجھکا دیا ہے، مگر دل تو قابو میں نہیں ہوتا نا بندے کا، دل براغم زدہ ہے کہ بیٹا جدا ہو رہا ہے۔ عقل کہر ہی ہے کہ دیکھوتم نے ڈ بے میں بچے کو ڈالا اب اس کو واٹر ٹائٹ بنا و گی تو یہ ایئر ٹائٹ آٹو میٹک بن جائے گا اور بچہ دم گھٹ کر مرجائے گا اور اگر ہوا کے گی تو یہ ایئر ٹائٹ آٹو میٹک اس میں پانی جائے گا اور بچہ ڈ وب کر مرجائے گا اور اگر ہوا کے لیے سوراخ بناؤگی تو آٹو میٹک اس میں پانی جائے گا اور بچہ ڈ وب کر مرجائے گا۔ عقل کہتی ہے کہ تیرا بچہ نہیں بچتا جو مرضی ہو، اس نے اللہ کے تھم پڑھل کیا، تو طبیعت غم زدہ ہوئی ۔ تو موسی عالیہ ہی والدہ کوغم ملنے کا سبب کیا تھا پانی تھا، جس میں بچے کو ڈ الا۔ اب ہوئی ۔ تو موسی عالیہ ہی والدہ کوغم ملنے کا سبب کیا تھا پانی تھا، جس میں بچے کو ڈ الا۔ اب ذراغور سیجے کہ بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالی نے جس طرح قارون کو ذریعن میں دھنسا دیا، فرعون کو بھی دھنسا سکتے تھے، فرعون کوموت خشکی پر بھی آسکتی تھی مگر

نہیں!اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ معاملہ کیا کیا کہ فرعون کو دریا میں ڈبویا۔ کیوں؟ اے میری بندی! نیچے کو پانی میں ڈال کرتمہیںغم ملاتھا،اسی پانی کو میں تمہارے لیے خوشی کا سبب بناتا ہوں، یہ فرعون کو ڈبوئے گا۔ یہ خوشی کا سبب بن جائے گا، فرعون کو بھی دکھا دیا کہ دیکھے کہ تو بڑے تکبر سے کہتا تھا۔

﴿ اَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

''کیا ملک مصراور بینہریں جومیرے نیچ بہتی ہیں میری نہیں ہیں؟'' بڑا مان تھا تجھے کہ میرے نیچ آب پاشی کا ایسا نظام ہے، اس دریا میں میں نے تجھے نتاہ کر دیا، سبق دیا کہ بڑے بول مت بولنا، بولو گے تو دی ہوئی نعمتوں کوہم واپس چھین لیں گے۔جس پروردگارکودینا آتااسی پروردگارکوواپس لینا بھی آتا ہے۔

#### مثال:

دوسری مثال: حضرت یوسف مالیّل کو بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالاتو وہ ان کی قبیص اپنے باپ کے پاس دکھانے کے لیے لے کر گئے ،اوپر پچھ خون بھی لگا دیا تھا۔

﴿ وَ جَانُواْ اَبَاهُمْ عِشَاءً يَّبْكُون ﴾ (يوسف: ١٦) ''رات كوروت دهوت آگئاباك پاس' كہنے گئے كه ديكھو! ہمارے بھائى كو بھيڑيا كھا گيا۔ ﴿ وَ جَانُواْ عَلَىٰ قَبِيْصِهِ بِهُم كَذِبْ ﴾ (يوسف: ١٨) ''قيص كوجھوٹ موٹ كا خُون لگا كرآئے گا'' حضرت يعقوب عَائِيًا نے اس كرتے كود يكھا ،قيص كود يكھا تو دل يرصد مه ہوا، اب یعقوب الیّقوب الیّقوب الیّقوب الیّقوب الیّقوب کیا بن رہا ہے؟ میض بن رہا ہے۔ ذراغور کیجیے! کیمیض بن رہا ہے۔ ذراغور کیجیے! کیمیض سبب بنا یعقوب الیّقوب الیّقوب الیّقوب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چنانچہ یوسف الیّقوب کی میں صبر کروں گا۔اور اللّه صبر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چنانچہ یوسف الیّقوب کی بھائیوں سے سلے ہوئی، معافی تلافی ہوگئی اور انہوں نے کہا کہ جی ابا جان روروک بوڑھے ہوگئی، معانی بینائی چلی گئی ہے تو اس وقت یوسف الیّقوب نے بینیں کہا کہ میں اور ان کی بینائی ٹھیک ہوجائے گی۔فر مایا:

﴿إِنْهَبُوْا بِقَوِيْصِى هٰلَاا فَٱلْقُوهُ عَلَى وَجُهِ ﴿ (يسن: ٩٣) " ييميرى قيص كوكر جاؤاوران كے چبرے پر ڈال دو'' ﴿ ٱلْقَامُ عَلَى وَجُهِم فَارْتَكَّ بَصِيْرًا ﴾ (يسن: ٩٦) " جب چبرے پر ڈالی بینائی لوٹ آئی''

جوقمیص ان کے لیے غم کا سبب بن تھی ، اللہ نے اس قیص کوان کے لیے خوشی کا سبب بنادیا۔وہ پروردگار قدرت دکھا تا ہے کہ غم اور خوشی ڈ النامیر سے اختیار میں ہے، لہذا سبق بیدیا گیا کہ تم اسباب کے پیچھے نہ بھا گو۔

### مثال۳:

یہاں ایک اورعلمی نکتہ ہے اہر ہہ بیت اللہ کو گرانے کی نیت سے چل پڑا اور ہاتھیوں کا نشکراس کے ہاتھیوں کومروادیا۔ سسے ہاتھیوں کا کشکراس کے ہاتھیوں کومروادیا۔ سسے مروایا؟ چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے مفسرین نے اس کا جواب کھاا ورضح کھا۔ رازاس میں بیہ ہے کہ اہر ہہ جانوروں میں سے سب سے مضبوط، بھاری بھرکم اور طافت ور جانورکو لے کرآیا اور اللہ نے اس کے مقابلے میں چڑیوں کو کہا نہیں جان کو کہا کہ دیکھو! تنہارے اسے طافت ور جانوروں کو میں اتی تھی سے جان والے پرندوں سے دیکھو! تنہارے اسے طافت ور جانوروں کو میں اتی تھی سے جان والے پرندوں سے

ختم کرواسکتا ہوں۔تو یہ جواب بھی مفسرین کا بالکل ٹھیک ہے۔

ایک اور جواب ہے جواور بھی زیادہ خوبصورت ہے اور وہ جواب یہ کہ مفسرین نے لکھا کہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اہر بہہ چلاتھا بیت اللہ کوگرانے کی نیت سے اور یہ ن میں اس نے اپناایک عباوت خانہ بنایا تھا، اس کو بڑا بنانے کی نیت سے ، مرکز بنانے کی نیت سے ، مرکز بنانے کی نیت سے ۔ وہ ترتیب بدلنے چلاتھا کہ عزت والے گھر کو مٹا دے اور جس کی کوئی حیثیت نہیں اس کوعزت والا بنادے ۔ تو ترتیب بدلنے کی نیت سے چلاتھا جس نیت سے چلاتھا اللہ نے ویبا ہی معاملہ کیا ۔ فر مایا: میرے بندو! آج تک میری ترتیب یہ ہے انسان شکاری ہوتا ہے ، پرندے شکار ہوتے ہیں، آج میں بھی ترتیب بدل رہا ہوں ، آج میں بھی ترتیب بدل رہا ہوں ، آج میں بھی ترتیب بدل میان کاشکار بنوگے ، وہ صیاد ہوں گے تم ان کاشکار بنوگے ، وہ صیاد ہوں گے تم آن کا صیاد بول گے تم آن کا صیاد بول گے ۔

﴿ وَٱرۡسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ تَرۡمِيْهِمۡ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْل ﴾ ﴿ وَٱرۡسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ تَرۡمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْل ﴾

دیکھا تو معلوم ہواجیسی کرنی و لیم بھرنی ،ہم اگراسباب کے پیچھے زندگی گزاریں گے تو ہر بادی کے سوااس کا کوئی انجام نہیں ۔اورا گرمسبب الاسباب کی خوشی کوسا منے رکھیں گے تو ہماری فلاح ہمیں یقینا مل کررہے گی۔ بیا یک بات الیم ہے جس کو بار بار کرنے کی اور دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔

نى مَالِيَّلِا كَيْ صَحَابِ شِي اللَّهُ كَالِيمان برمحنت:

چنانچه نیم اللیخ نے دس سال صحابہ ڈی الکی کا ایمان بنایا، تا کہ صحابہ کرام کا ایمان ،نایا، تا کہ صحابہ کرام کا ایمان،اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ پختہ ہوجائے۔اوراس کی دلیل حدیث پاک میں نیم ماللیخ اینے صحابی کوفر مارہے ہیں:

يَا غُلَامُ إِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظُكَ

''تواپنے دھیان میں اللہ کور کھ،اللہ کجتھے اپنے دھیان میں رکھے گا۔''

إحْفَظِ اللَّهَ تَجِدُ ةُ تُجَاهَكَ

اللّٰد كوا بين دهيان ميں ركھ ، تو اللّٰد كوا بينے سامنے پائے گا۔

وَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ

''اگر تخفے مانگناہے تواللہ سے مانگ۔''

فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِن بِاللَّهِ

''اوراگر مددطلب کرنی ہے تواللہ سے مد دطلب کرو''

اِعُلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتُ عَلَى أَنْ يَّنْفَعَكَ بِشَىءٍ لَمْ يَنْفَعُولَكَ بِشَىءٍ لَمْ يَنْفَعُولَكَ بِشَىءٍ لَمْ يَنْفَعُولَكَ بِشَىءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ

''اس بات کو جان لے کہ ساری امت جمع ہو جائے نفع پہنچانے کے لیے نُقَ نہیں پہنچاسکتی مگر وہی جواللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔''

وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلَى آنُ يَّضُرُّوْكَ بِشَىءٍ لَمْ يَضُّرُّوْكَ بِشَىءٍ إِلَّا قَدُ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ

' وحتہبیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ، سوائے اس کے کہ اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا

نقصان پہنچانے کا۔'

رُفِعَتِ الْاَقُلَامُ وَ جُفَّتِ الصُّحُفُ

مقدر کے فیصلے ہو چکے تو سبق دیا کہ دیکھو کہ مدد بھی اللہ سے مانگو، سوال بھی اللہ سے کرو، وہ چاہے گامل جائے گاوہ نہیں چاہے گاتمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، جو تیاں پختاتے پھروگ دھے کھاتے پھروگ ، کس کس کے دروازے پرتم جاؤگ؟

وہ ایک سجدہ جے تو گراں سجھتا ہے
ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات
ہزاروں سجدوں سے خیات ملتی ہے ، ایک اللہ کے در پر سجدہ کر لینے سے ساتھ
ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں ، مضبوط کریں ، یہ
بات دل میں اتر جائے کہ اللہ کا تھم مانے میں کا میا بی اور گناہ کرنے میں ہماری
ناکامی ہے۔ یہ بات کرسل کلئر (آئیے کی طرح واضح) ہوجائے کہ اللہ کا تھم مانے
میں کا میا بی اور اللہ کے تھم تو ڑنے میں ناکامی ہے۔

# جَنگوں میں صحابہ رہنگاٹنٹر کی تربیت

اب دیکھیں! صحابہ کی زندگی میں مختلف حالات آتے رہے لیکن ہر قدم پر اللہ نے ان کوسبق سکھایا، قدم قدم پر سبق سکھایا۔ یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ جی امن کے حالات میں نبی مُلْقَیْم نے وعظ فر مایا تو چلوسبق سکھا، جنگیں بھی ہوئیں تو جنگیں بھی سبق سکھانے کا ذریعہ بن گئیں۔ علمی نکتہ ہے کہ ہر جنگ جو ہوئی، اس کے پہلے جوجنگیں ہوئیں!ان سب میں سبق۔

## جنگ بدر کاسبق:

مثال کے طور پر جنگِ بدر ہوئی اس میں سبق تھا۔ لا الہ الا اللہ کا یقین دل میں بھانا تھا کہ دیکھوتمہاری تیاری بھی نہیں تھی ، ایک ہزار کے مقابلے میں تم تین سوتیرہ آکے کھڑے ہوگئے اور پور لے تشکر میں دوتلواریں، قرآن کہتا ہے:
﴿ کَانَّمَا یُسَاقُونَ إِلَی الْمُوتِ وَ هُو يَنْظُرُونَ ﴾ (الانفال:٢)

'' کیکٹر تھا کہ موت ہے نہ میں دھکیلے جارہے ہیں اور آنکھوں سے دیکھرہے ہیں''

> لوہے میں ڈوبی فوج سامنے تھی۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کچھا ورتھا۔ ﴿لِیکُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبُطِلَ الْبَاطِلَ ﴾ (الانفال: ٨) الله فرماتے ہن که دیکھونا!

﴿ وَ لَقَدُ قَدُ نَصَرَ كُمُ الله بِبَدُر قَ أَنْتُمْ أَذِ لَّهُ ﴿ الانفالَ: ٢) " (الانفالَ: ٢) " (اور تحقيق الله ني مدوى تمهارى بدرك دن جبتم كزور تح

صحابہ خود مانتے ہیں کہ ہم بہت کمزور تھے، نہ سواریاں تھی ، نہ تلواریں تھی ، بھا گم بھا گم بھاگ آکر کھڑے ہوگئے۔ میدان میں آنکھیں کھی رہ گئیں، ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتے ہے کہ مکہ تونے اپناول نکال کرسا منے رکھ دیا، ایسے جوان ڈھونڈ کرلائے تھے۔ وہ کفار ایک طرف ایسی تیاری کے ساتھ اور دوسری طرف نہتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتادیا کہ دیکھو کہتم میرے بن کررہو گے تو دنیا کی طاقت بھی تہاری سامنے آکر کھڑی ہو جائے گی تو تمہارا بال بھی برکانہیں کر سکے گی۔ میں تمہیں دنیا میں کا میاب کر کے دکھاؤں گا۔

﴿ كُمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرِةً بِلِذُنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴾ (البّرة: ٢٣٩)

'' کتنی باراییا ہوا کہ ایک تھوڑی جماعت بڑی جماعت کے اوپر غالب آگئ اللہ کے حکم سے ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''

لینی کتنی باراییا ہوا کہ ہم نے چڑیوں سے باز مروا دیے،اللہ تو صبر والوں کے ساتھ ہے۔تو گھبرا نانہیں ہم تمہارے مددگار ہیں،تم اللہ کی مددکوا پنے پلڑوں میں لے لواور بے فکر ہو جاؤ، باقی کام ہمارا ہے، ہم خمیں گے تمہاری طرف سے سب کے ساتھ۔ تہمیں کس بات کی فکر ہے؟ تو جنگ بدر میں کیاسبق سکھا؟ جنگ بدر کا مظہر کیا تھا؟ لا الله الا الله۔

### جنگ احد كاسبق:

جنگ احد کے اندر جوسبق سکھایا گیا وہ تھام حمد دسول الله (اتباع رسول اللّٰیٰ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ کَ که دیکھو! ایک ہے مقصدِ زندگی اور ایک ہے طرزِ زندگی ۔ مقصدِ زندگی تو اللّٰہ کی وحدانیت مگر طرزِ زندگی وہ ہوگی جومیر ہے مجوب ملّاللّٰیٰ اِلْمَ ہوگی ، تب کامیاب ہوں گے۔

اب جنگِ احدیمیں دیکھو!ابتدامیں فتح ہور ہی ہے۔ایک حچھوٹی سی اجتہا دی غلطی جس كومس انڈرسٹينڈنگ كہتے ہيں كہ جن كونى علية التالم نے بہاڑى يركھرا كيا تھا اور فرمایا تھا کہ نیچے نہ اتر نا، انہوں نے جب اور مسلمانوں کوان کا مال سمیٹتے ہوئے دیکھا توبيمحسوس كيا كهمقصدية تفاكه جب تك كافرول كوفئكست نه هوجائے تب تك ينج نبيل اترنا۔اب تو ہمیںان کا پیچھا کرنے میں مسلمانوں کی مدد کرنی چاہے تو پہاڑی ہے ینچے اتر آئے۔تو خالد جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگ کے بڑے ماہر تھے، انہوں نے معاملے کو بھانی لیا اور لمبا چکر کاٹ کر پیچھے سے آئے اور مسلمانوں پر جملہ کر دیا۔ اب مسلمان سینڈوچ بن گئے ، سامنے سے کا فربھی لوٹ آئے اور پیچیے سے خالد بن ولید بھی اور انہوں نے پھرمسلمانوں کے ساتھاڑ نا شروع کر دیا۔ نقصان بھی ہوا، پریشانی بھی ہوئی۔رب کریم نے سبق سکھا دیا کہ دیکھوتہارے پاس تیاری بھی زیادہ تھی واسباب بھی زیادہ تھے، ظاہری طور پرتمہیں فتح بھی ہور ہی تھی، کیکن جبتم نے میرے محبوب ملائلا کے حکم سے تعور اسا آ کے پیچھے کیا تو تمہاری المراب ال

فتح كوبھى ہم نے پریشانی میں بدل دیا۔توجنگ بدركامظہر كیاتھا؟ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهاور جنگ احدكامظہر كياتھا؟ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله

### غزوهٔ خندق کاسبق:

پھراس کے بعدغز وہ خندق ہوئی،غز وہ خندق میں سبق یہ سکھانا تھا کہ دیکھواب تمہارے پاس ساری دنیا کے کا فرجع ہو کر آرہے ہیں۔ چونکہ جنگِ خندق میں کا فروں نے علاقے میں خوب چرچا کر مے مختلف قبیلوں سے بندوں کو وصول کر کے، سب کو لے کرآئے تھے۔ چنانچے قرآن مجید میں ہے کہ لوگ آ کر مسلمانوں کو کہتے تھے: ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمِعُوا لَکُمْدُ فَاخْشُوهُمْدُ ﴾ (آل عمران:۱۷۳) ''لوگ تمہارے لیے جمع ہو کے آرہے ہیں ڈروذرا''

تمہارا بے گاگیا؟ تمہارے لیے مکہ مکرمہ کی اتحادی جماعت یہ آرہی ہے۔ ﴿فَاخْشُوهُ ﴿ ثُمْ وُرُوان سے۔اللّٰہ نے یہاں سبق سکھانا تھا کہ دیکھو! تم جنگ نہیں کر سکتے تھے،تم لڑنہیں سکتے تھے، وہ اتنے زیادہ تھے اور پھرا کیک خندق بنالی اوراس میں محصور ہو گئے تو اللّٰہ نے الیم آندھی چلائی:

﴿ وَ رَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْضِهِمْ ﴾ (الاحزاب:۲۵)

''اللّه نے ان كافروں كوان كے غيض وغضب كے ساتھ والپس لٹاديا''
﴿ لَـمْ يَـنَــَالُـوُا﴾ ان كے بلے شخص بھی نہيں آيا۔ مجھوكہ ميرے بن كے رہوگ تو سارى دنیا تمہارے سامنے چڑھ آئے گی، تو کچھ بھی ان كے ہاتھ ميں نہيں آئے گا كيونكہ ميں تنہارے ساتھ ہوں۔

توغز و هٔ خندق کامظهریه تھا کہ مخلوق پر نظرمت رکھنا ، ہماری مدد کے اوپر نظر رکھنا۔ مخلوق ساری بھی تہماری مخالف ہوجائے ہم تہمارے ساتھ ہیں تو کوئی پر واہ نہیں ۔ ۔ کیاغم ہے کہ ہے ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے ایک اللہ ساتھ ہے تو کافی ہے ہمارے لیے۔

صلح حد يبيه كاسبق:

پھراس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی توصلح حدیبیہ میں بھی حکمت تھی۔ سبق تھا کہ میرے بندو! میدان کا ہاتھ میں آنایا نہ آنا یہ کا میانی نہیں، میری تعلیمات پرعمل کرنا اصل کا میانی ہیہوا کرتی ہے۔

چنانچسکے حدید بیں ظاہراتو میدان ہاتھ میں نہیں آیا، کافروں کی جوشرطیں تھیں وہ عالب شرطیں تھیں، کوئی بندہ کافر ہوکر آئے گاہم واپس نہیں کریں گے، مسلمان ہو کے آئے گا واپس کرنا پڑے گا۔ ابھی واپس چلے جاؤہم نہیں آنے دیں گے، اگلے سال آنا، یہ کسی شرطیں؟ تو شرطیں الی تھیں کہ لگتا تھا کہ یہ عالب اور وہ مغلوب ہو رہے ہیں۔ اس لیے تو سیدنا عمر ڈالٹی کی رکیس پھڑک گئی تھیں کہ اے اللہ کے نبی مظالم کے ایک میں اللہ کے بیارے حبیب مالٹی نی سیارا پھرکر رہے ہیں؟ اللہ کے بیارے حبیب مالٹی نی میں کہ اے کہ فرمایا کہ مجھے یہ پیغام مل گیا ہے کہ

﴿ إِنَّا فَتَحْنَالِكَ فَتُحَّامُّبِينًا ﴾ (الْحُ:١)

الله نے اس کو فتح مبین کہدیا۔ ظاہر میں گمزوری نظر آرہی ہے تو بتایا کہ میدان میں نظر ندر کھو کہ میدان میں نظر ندر کھو کہ کم پرنظر رکھو۔

غزوهٔ حنین کاسبق:

پھرغز و مُحنین میں سبق سیسکھایا کہ دیکھو! اب تو تمہاری تعداد بڑی ہے، ابتم

کہتے ہوکہاتنے زیادہ تو ہم بھی بھی نہیں تھے۔

''اللہ نے بہت سے موقعوں پرتمہیں مدودی، جنگ حنین کے دن جب تم آپیٰ تعداد پراتراتے تصوتو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی''

متہیں تہاری کثرت نے عجب میں وال دیا، تو پھرتم دیکھوہم نے تہہارے ساتھ کیا کیا؟ سب بھاگ گئے، اللہ کے حبیب کھڑے ہیں ۔ فر مایا:

(( اَنَّا النَّبِیُّ لا کَذِب اَنَّا إِبْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ))

د' میں نبی ہوں کے جموٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں''

صدیق اکبر طالعی اور پچھ صحابہ نبی مالی نیا کے ساتھ تھے۔ پھر سیدنا عباس طالعی نے اعلان کیا، اے بیعت رضوان کرنے والو! اصحاب شجرة! ان الفاظ کوئن کر صحابہ دی اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے محاملہ تتر ہتر ہو گیا تھا۔ اللہ نے سبق دے دیا کہ کثرت پہناز نہ کرنا، ہماری مدد پر بھروسہ کرنا۔ تو دیکھو! ہم جرجنگ کے اندر سبق سکھایا گیا ہے۔

# ر دورِ صحابہ،امت کے لیےروشن مثال

صحابه کا جودورہے وہ بھی ہمارے زندگیوں کے لیے روش مثال ہے۔ مثال کے طور پر: نبی مُلْالْیُمْ نے فرمایا کہ تم جہاد کے لیے اپنا مال لا و تو صدیق اکبر رہا تا کہ تم جہاد کے لیے اپنا مال لا و تو صدیق اکبر رہا تا کہ تم مہاد کے لیے اپنا مال لا و تو صدیق اکبر رہا تا کہ حساب سے مال پیش کردیا ، عمر رہا تا تھو اللہ تا کہ اور علی رہا تا کہ اور علی رہا تا تا کہ اور علی رہا تا کہ اور علی رہا تھ تا کہ بیاس کچھ تھا ہی نہیں ۔ اب دیکھو بند ہے مال دیا سے اس حیار صورتیں (Probabilities) ممکن ہیں، چارامکان ہیں:

اور تیسرااللہ نے اتنا دیا کہ کروڑ و پتی ہے، تو دونوں ہاتھوں سے خرچ کرے، جیسے سیدناعثمان رہائٹیئر نے خرچ کیااور نبی تالیٹیز نے دعا کیں دیں۔ پچھ صحابہ

اور بیبھی ایک صورت ہوسکتی ہے کہ خرچ کرنے کو ہو ہی نہ، بندہ فقیر ہو۔ سیدنا علی طالعیٰ کی مثال کہ ساری زندگی ان پرتو زکو ۃ فرض نہ ہوئی ، مال جڑنے ہی نہیں دیا۔ جو آتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ .....تو بھئی! اگر فقیر ہوتو حضرت علی طالعیٰ کی مثال پڑمل کرلو۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام وی اُلٹیٰ کی ان تمام مثالوں میں ہمارے لیے سبتی ہے۔

### دور صديقي طالتنه:

اب ذراغور سے سنیے! یہ بات کہ دورِصد یقی میں اندور نی فتنوں کاسر باب شریعت نے سکھایا۔ چنانچے صدیق اکبر رہائٹی کے زمانے میں اندرونی فتنے بہت تھے۔ سب سے پہلے اسامہ بن زید کا جو لشکر بھیجنا تھا ، اس کو بھیجنے میں ہی پھڈا کہ بعض حضرات نے مشورہ دیا کہ جی لشکر نہ بھیجیں۔ نبی علیظ التا پردہ فرما گئے تو کا فر کہیں مدینے پرحملہ ہی نہ کردیں۔ اب یہ کتنا بڑا مسکلہ تھا؟ اس اختلاف رائے کو تم کرنا۔ تو کہا کہ بیں اللہ کے نبی اللہ کے نبی کے جی جینڈا پکڑا دیا، ابو بکراس سے کہا کہ بیں اللہ کے نبی نے جی جینڈا پکڑا دیا، ابو بکراس سے

واپس نہیں لے سکتا۔ حتیٰ کہ عمر دلالٹی جیسے حضرات بھی حیران تھے کہ بنے گا کیا؟ اگر سارا مدینہ خالی ہوگیا تو دشمن تو بھاگ کر چڑھے گا۔ مگر صدیق اکبر رٹالٹی نے جواب دیا کہ اگر مجھے یقین ہوجائے کہ لشکر کے جانے کے بعد جنگل کے درندے آکر مدینے کی عورتوں کو پھاڑ کھا کیں گے ،ان کی لاشوں کو تھسیٹیں گے، میں اس لشکر کو پھر بھی وہاں مجھیجوں گا۔

کچھلوگ تھے جن کو کہتے ہیں مانعین ز کو ۃ ۔وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے علاقے میں لوگ بڑےغریب ہیں تو ہم ز کو ۃ بیت المال میں جھیجے کی بجائے خود ہی ان میں تقسیم کردیں گے۔ بیمنکرین زکوۃ نہیں تھے ،منکرین تو ہوتے اگر زکوۃ کی فرضیت کے قائل نہ ہوتے۔ وہ کہتے تھے ہم دیں گے مگر ہم خودتقیم کریں گے ،مرکز میں کس لیے جمیع ہے؟ اور صدیق اکبر ڈاٹٹئ فرماتے تھے کہ نہیں!جو کام نبی مُلْاثِیْنِ کے زمانے میں ہوتا تھا وہی ہوگا ،اگرتمہاری ز کو ۃ بیت المال میں آتی تھی ،اب بھی میں وہ ضرور وصول کروں گا ، اونٹ اگر دو گے اور اونٹ کی رسی اگرنہیں دو گے تو میں پھر بھی تنہیں نہیں بخشوں گا۔اندور نی فتوں کا سد باب کر ناسکھایا۔سید ناعمر ڈلاٹیئے جیسے حضرات ابو بكر والنيئ كے ياس آئے، ابوبكر! وہ زكوۃ تو اداكريں گے نا اپنے علاقے ميں؟ توپيہ اتنی بڑی بات تونہیں کہ وہال نہیں جمع کروانی ،جس پرآپان کے ساتھ لڑنے پرآ مادہ ہیں، توصدیق اکبر ڈٹاٹئؤ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارااور فر مایا: ﴿ ٱجَبَّارٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ خَوَّارٌ فِي ٱلْإِسْلَامِ) '' جاہلیت میں توا تنابہا دراوراسلام میں آ کرتم اینے کمزور؟'' عمر والثين كمت بين كمميري تو أنكهين كل كئين اورآ كي كيابات كهي:

" أَيْتُرُكُ الرِّينِ وَ أَنَا حَيُّ"

''کہ دین کے اندر نقص آئے اور ابو بکر زندہ رہے'' پیکسے ممکن ہوسکتا ہے؟ صحابہ ڈٹائٹیئر کہتے ہیں: " فقامہ مقامہ الگانبیآء"

'' کہصدیق اکبر مطالعیٰ نے ایساعمل کیا جیسے نبی کھڑا ہوتا ہے۔''

پوری امت کو جوڑ کرر کھ دیا۔ تو دورصد یقی کیاتھا؟ اندورونی فتنوں کا سدباب قیامت تک اگر کوئی حاکم وقت آئے اور چاہے کہ میں اندورنی فتنوں کوختم کروں توصدیق اکبر والٹی کی زندگی کو پڑھلواس کو پتہ چل جائے گا کہ اصولوں کو کیسے اپنایا جاتا ہے اور لا گوکیسے کیا جاتا ہے؟

### دورِ فاروقى طالله؛

پھر دور فاروقی تھا، سیدنا عمر فاروق والٹین کا دوراس دور کے اندرتعلیم دی گئی کہ اگر چہ فتوحات کے درواز ہے کھل رہے ہیں، اتنا مال آرہا ہے کہ خزانے بھر گئے، مدینے میں زکو قلینے والا ملتا کوئی نہیں، ان فتوحات کے باوجود تسمسك بسالكتاب تمہارى زندگى میں ہونا چاہیے۔

چنانچ عمر والان کی زندگی کو دیمو! کتنا کچھ آر ہا ہے مگر نہ آسائٹوں کو جگہ دی ، نہ عیاشی کو جگہ دی ، نہ عیاشی کو جگہ دی ، اس زندگی کو جگہ دی جو نبی ملا لیڈ نے کے زمانے میں تھی۔ تمسک بالکتاب ، وہاں کے اوپر صحابہ وہی آئیز نے کہا: آپ بیت المقدس جارہے ہیں ، وہاں نصرانی ہوں گے ، یہودی ہوں گے ، آپ اچھ کپڑے بہن لیں اور اچھی سواری کے اوپر چلے جا کمیں ، اونٹ کی بجائے گھوڑا لے لیں ۔ تو ان کے کہنے پرسیدنا عمر وہلائی نے اوپر چلے جا کمیں ، اونٹ کی بجائے گھوڑا لے لیں ۔ تو ان کے کہنے پرسیدنا عمر وہلائی نے یہن لیے اور سواری کے لیے گھوڑا لے لیا۔ میں اور ہوکر چند قدم اٹھائے تو ، کہنے لگے کہ میرادل مجھے کہ درہا ہے کہ میڈھیک نہیں ہے۔ سوار ہوکر چند قدم اٹھائے تو ، کہنے لگے کہ میرادل مجھے کہ درہا ہے کہ میڈھیک نہیں ہے۔

وا پس آئے ، وہی پرانے کپڑے پہنے اور وہی اونٹ لے لیا۔اور یہی نشانیاں تھیں جو یہودونصاریٰ نے بیت المقدس کے فاتح کی اپنی کتب میں پڑھ رکھی تھیں۔ ﴿ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثُلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ﴾ (الشِّح: ٢) ''ان کے یہی اوصاف تورات میں اور یہی اوصاف انجیل میں مرقوم ہیں'' اس کو کہتے ہیں کہ فتو حات کے باوجودتمسک بالکتاب۔ڈٹ جانااس کےاویر۔ دورعثاني طالله:

دورِعثانی شروع ہوا تو دورِعثانی میں امت کو پیسبق دیا گیا کہ اختلاف کی شکل میں بھی خمل اور برداشت پیدا کرو! عثمان غنی رہائٹۂ کا صبر اور برداشت امت کے لیے ایک روش مثال ہاللہ اکبر کبیرا۔

اب کچھلوگ حدیث اور قرآن پر اعتاد کرنے کی بجائے تاریخ پراعتاد زیادہ کرتے ہیں۔فرق پیہے کہ ہم صحابہ کی زندگیوں کوقر آن اور حدیث کے آئینے میں و کیھتے ہیں اور پچھلوگ صحابہ کی زند گیوں کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔تاریخ کی کیا حیثیت ہے؟ جو چیزمحفوظ ہے اور ٹھوس ہے وہ تو قر آن اور حدیث ہے۔ یہی فرق ہم میں اور غیروں میں ہے ہم اللہ کے محبوب ملائیڈ کے صحابہ رڈنگڈٹر کو قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں اس لیے ہم ان کواپنی زندگیوں کا امام سجھتے ہیں۔اور جو پچھ لوگ ان کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک بڑے علامہ صاحب نے عثمان غنی را لٹیئے کے بارے میں لکھا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑی بڑی رقمیں ہدیے میں دے دیا کرتے تھے۔اب ان کو بیربات حیران کرتی ہے کہ جی مؤرخین نے لکھا ہے کہ بڑی بڑی رقمیں اپنے رشتے داروں کو ہدیے میں دے دیتے تھے۔ بیک گراؤنڈ کا کچھ پیتنہیں۔

بات كل كئي تو ذراس ليجي كه بيه معامله مواكسي؟ افريقه مين ايك فوم تقي قوم بربر،مسلمان اس علاقے کو فتح کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے تو وہ پیچھے پھر مرمد بن جاتے تھے تو مسلمانوں کو پھر واپس آنا پڑتا، پھران کی ٹھکائی کرتے۔ جب کہیں اور قدم بردھاتے پھروہ نافرمان ہوجاتے۔عثمان غنی والٹیؤنے نے ایک صحابی کو بھیجا (بدری صحابی تھے) کہ آپ جائیں اوراس کا پکا بندوبست کریں تا کہ بار باریہ فتنہ نہ اٹھے۔ وہ گئے ، انہوں نے سٹڈی کیا کہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے نتیجہ بیز نکالا کہ اس قوم کے اندر جوان کالیڈر ہے نا وہ بدو ماغ ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے وہ بھاگ جاتا ہے اور جب مسلمان چلے جاتے ہیں پھر آ کر قوم کو بہکا دیتا ہے۔لہذا انہوں نے ذہن میں بیہ رکھا کہاب اس سرغنے کاسد باب کرناہے۔اس کے جاسوسوں نے اسے بتا دیا کہ جو ملمانوں کانیاامیر آیا ہے اس کی نگاہیں تجھ پر ہیں۔اس نے کیاعقل مندی دکھائی کہ اعلان کرا دیا جومسلمانوں کے امیرلشکر کا سرلائے گا میں ایک لا کھ دیناراس کوانعام میں دوں گا۔اینے لشکر میں بیاعلان کروا دیا۔اعلان ہونے کے بعداب اس کی فوج کا ہرا کیک بندہ اس مسلمان صحابی کے پیچھے کہ کل اور پچھ ہونہ ہواس ٹارگٹ کو حاصل کرو اور انعام لو۔ تو مسلمانوں کے جو جاسوس وہاں تھے خبریں لا رہے تھے، انہوں نے آ کرامپر لشکر کو بتا دیا که جناب بیاعلان ہو چکا ہے،کل جب مقابلہ ہونا ہےاور پچھ ہو نہ ہولوگ آپ کو تا کرنے کی کوشش کریں گے۔اب اِنہوں نے اس کو کا ونٹر تو کرنا ہی تھا، چنانچہانہوں نے بھی اعلان کروا دیا کہ جومسلمان کا فروں کے امیر کا سرلائے گا میں بھی اس کوا یک لا کھ دینارا نعام میں دوں گا۔ دونو ں طرف سے اعلان ہو گیا۔اللہ کی شان مقابلہ ہوا، ایک مسلمان صحابی نے اس سر غنے کوتل کر دیا اور اس کے قل ہونے سے پوری قوم جوتھی ہتھیار ڈال کر ہمیشہ کے لیے مسلمان بن گئی۔ پھراس کے

طبخاتر المنظمة بعدان کے ساتھ بھی مکراؤنہ ہوا تو مسکلہ حل ہو گیا ، مال غنیمت بھی بڑا ملا۔ جب مال غنیمت کوتشیم کرنے کا وقت آیا تو وہ جنہوں نے رشمن کے سرغنے کوختم کیا تھاوہ آگئے ، كہنے لگے كه جناب اعلان مواتھا،اب ايك لا كھ دينار كاميں حق دار بنيا موں \_امير لشكر نے کہا: ہاں بھی ! مال غنیمت میں سے ایک لا کھ دینار دے دو! باقی صحابہ ڈیالٹیئر نے کہا كه جناب! مال غنيمت ميں توسب كاحق موتا ہے، آپ تونہيں دے سكتے۔اب ايك فقهی مسکلہ وہاں پیدا ہو گیا، امیر کہتے تھے کہ میری تو ہڈی اتن نہیں کہ میں ایک ہزار دیناربھی دےسکوں، میں نے تو مسئلے کوحل کرنے کی خاطر فتح کی خاطر اور اس کا جومکر تھااس کو کا ونٹر کرنے کی خاطر میں نے یہ بات کروائی تھی اور میری بات ٹھیک بھی نکلی که مسئله حل ہو گیا۔ لہذا میں تو مال غنیمت میں سے دوں گا، دوسرے صحابہ کہتے تھے کہ · آپ اکیلے بیر فیصلنہیں کرسکتے جب تک غنیمت میں جتنوں کاحق ہے سارے آمادہ نہ ہوجائیں۔اب ایک فقہی مسکہ چل پڑا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ معاملہ سیدنا عثان غن داللہ کے پاس آیا که حضرت مسئله توحل هو گیالیکن بیفقهی مسئله ہے، اب بتا نمیں! ہم مال کوسب میں برابرتقسیم کریں یا ایک لا کھ اس بندے کو انعام ادا کریں ۔عثانی غنی طالبیئائے نے کتنا خوبصورت فیصله کیا!انہوں نے اس صحابی کوکہا کہ دیکھو!اس میں سب کاحق ہے لہذاتم ا کیلے اس میں سے ایک لاکھ دینا راس کونہیں دے سکتے۔اس نے کہا: جی میں کیا كرول؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میں نے تمہیں شکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا میں تمہیں ا پنی طرف سے ایک لاکھ دینار ہربیدے دیتا ہوں۔اس سے خوبصورت حل دنیا میں کوئی نہیں ہوسکتا، لیڈرشپ کے لیے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت فیصلہ کیا، ایثار کی انتهاء کردی میں ایک لاکھ ہربیدے دیتا ہوں، تم اداکر دو،مسئلہ کل ہوجائے گا۔ سیدنا عثمان طالمین نے مسلم کر دیا مؤرخین نے پورے واقعے کی بجائے اتن بات

لکھی کہا پنے واقف رشتے داروں میں بڑی بڑی رقم ہدیہ کرتے تھے۔ہم ان کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں، اوعقل کے اندھو! کاش ان کوقر آن اور حدیث کے آئینے میں دیکھتے تب ان کی حقیقت کو سجھتے۔

#### دور علوى طالتين:

سید ناعلی طالعیٰ کا جو دور تھا اس میں بتلایا گیا کہ دیکھو! قبال بھی اگر ہوجائے تو اپنوں میں محبت برقر اررکھنا۔ چنانچے علی طالعیٰ کا حال دیکھیے! حدیث مبارک میں اللہ کے نبی فیفتیٹن عیظئے متیٹن کے الفاظ استعال کررہے ہیں کہ مسلمانوں کی دوجها عتیں جو بردی جاعتیں ہوں گی ،لڑ پڑیں گی ۔اب بیلڑ نابھی ہمارے لیے باعث رحمت بن گیا۔وہ کیسے؟ ذراغور کریں! قرآن اللہ کے نبی پراتر آیالیکن کچھ با تیں الی تھیں کہ جن کی مثالیں اللہ کے نبی کے زمانے میں ہونا مناسب نہیں تھیں۔مثال کے طور پر قرآن یاک کی آیت ہے:

﴿ وَإِنْ طَآنِفَتَانِ مِنَ المُوْمِنِينَ ا قُتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ ﴿ وَإِنْ طَآنِفَتَانِ مِنَ المُوْمِنِينَ ا قُتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾

''اگر مسلمانوں کی دوجماعتیں آپس میں قبال کریں توان میں سلم کروادو''
اگریہ واقعہ اللہ کے نبی طاقیہ آبی کی زندگی میں پیش آتا تو آج کا فراللہ کے نبی پر
تہت لگاتے کہ کیسے معلم بن کرآئے تھے کہ ان کے سامنے ان کے شاگر دوں نے
ایک دوسرے کو مار ڈالا؟ اللہ نے اپنے نبی کوعیب سے پاک کیا۔ میرے محبوب طاقیہ کا
کاپیغام پہنچ گیالیکن اس کی مثال ہے کہ آپ جب پردہ کرجا کیں گے میں پیچھے حالات
ایسے بنادوں گا غلط نبی کی وجہ سے فیسکتیٹ نی موگی تین ہوگی ، آنے والوں کوسبق مل
جائے گاکہ ہم نے آپس میں قبال کی ضورت میں محبتیں کیسے برقر اررکھنی ہیں؟

WWW.Desturdudooks.wordpress.com

نتیجہ کیا نکلا کہ سیدناعلی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک ان کا حامی آیا اور آگر کہا کہ میں زبیر والٹیئ کوتل کر دیا، انہوں نے فر مایا کہ میں نے اللہ کے نبی طالتی ہے سنا کہ زبیر کو قتل کرنے والاجہنی ہوگا۔ حامی ہے، اپنا ہے، آگر کہتا ہے کہ میں نے نبی طالتی ہے۔ سنا کہ زبیر کا قاتل جہنی ہے۔

طلحہ والٹی امیر معاویہ والٹی کے ساتھ تھے، شہید ہو گئے، ان کی لاش دیکھی، ان کی الش دیکھی، ان کی ان گلیوں کو بوسا دیا کہ کی انگلیوں کو بوسا دیا کہ انگلیوں کو بوسا دیا کہ انہوں نے میرے آقا منگلیز کا احدے اندر دفاع کیا تھا۔ اگر چہ غلط قبمی کی وجہ سے قال ہوا مگر محبتیں پھر بھی سلامت رہیں۔

# مشاجرات صحابه مين امت كيلي سبق

امام محمر مین جوامام اعظم ابو صنیفہ مین کی شاگر درشید ہیں، فرماتے ہیں کہ بیہ جومشا جرات صحابہ ہیں ہمارے لیے رحمت ہیں۔اگر میہ نہ ہوتیں تو ہمیں حالتِ جنگ میں کیا کرنا جا ہیے، بیمسائل کہاں سے سکھتے ؟

اب امت کوسبق مل گیا کہ یوں ہوتو بیر کرنا چاہیے اور یوں ہوتو بیر کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر چہوہ آپس میں نکرائے اللہ نے ٹکرا دیا، ہماری نظر میں ادھر کے بھی صحابی کامیاب اور ادھر کے صحابی بھی کامیاب۔ ہماراعقیدہ کیا ہے؟ صاف ستھراعقیدہ ہیہ ہے کہ

صحابہ باہم جنگ بھی کریں تو وہ سعید ہیں ادھر کے بھی شہید ہیں ، ادھر کے بھی شہید ہیں اس لیے کہ ہم ان کوقر آن اور حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں، یہ وہ ہستیاں

تھیں کہ اللہ نے قرآن نے فرمادیا: ﴿ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ﴾۔اب ذرا اور دیکھیے! کہ سیدنا امیر معاویہ ڈاٹٹئ اور سیدناعلی ڈاٹٹئ گوایک دوسرے کے ساتھ آ منے سامنے آگئے مگرامت کوسبق مل گیا کہتم نے کرنا کیا ہے؟

## حزب اقتداراور حزب اختلاف كيلي سبق:

اب ذراایک ملک کے سڑ کچرکوسا سے رکھیں کہ ملک میں کیا ہوتا ہے۔ایک ہوتا ہے جزب اقتدار تو بھی کما ہوتا ہے۔ایک ہوتا ہے جزب اقتدار تو بھی ماگر جزب اقتدار میں ہوتو حضرت علی طالغی کی زندگی کو دیکھوسید نا کہ انہوں نے کیا کیا۔اورایک ہوتا ہے جزب اختلاف، بیا گرد کھینا ہے تو دیکھوسید نا امیر معاویہ طالغی کی زندگی کو، انہوں نے کیا کیا؟ یہ جزب اقتدار ہیں اور وہ جزب اختلاف ہیں۔توامت کے سامنے ایک مثال آگئی۔

## ريسرچ سكالرزكيلي سبق:

اب ایسے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سائنس دان ہوتے ہیں، ریسرچ سکالر ہوتے ہیں، ریسرچ ورک ہوتے ہیں۔ان کا کام یہ نہیں ہوتا، اقتدار اور اختلاف میں الجھنا، وہ ریسرچ ورک کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ گھرول میں رہیں، علم میں مشغول رہیں ۔ تو عبداللہ بن عمر طالعیٰ کی زندگی کودیکھو! اس حالت میں انہوں نے میں مشغول رہیں ۔ تو عبداللہ بن عمر طالعیٰ کی زندگی کودیکھو! اس حالت میں انہوں نے کیا کیا ؟ گھر کے اندر رہے ۔ تو بتا دیا کہ جور بسرچ سکالر ہوتے ہیں، جن کاعلم سے تعلق ہوتا ہے، جن کوان باتوں کاعلم نہیں ہوتا ان کو ضرورت نہیں کہ وہ ان حالات میں الجھتے بھریں، پرسکون ہوکرا کی طرف رہیں ۔ اپنی علمی ریسرچ کا کام کرتے رہیں ۔ اپنی علمی ریسرچ کا کام کرتے رہیں ۔ اپنی علمی ریسرچ کا کام کرتے رہیں ۔

قوم كے بروں كيليے سبق:

کھے ہوتے ہیں قوم کے برے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئ ! یہ جوالجھ

### علماومعززین کے لیے سبق:

پھرآ گے دیکھیے! کچھلوگ ہوتے ہیں کہ جومعززین ہوتے ہیں علم والے ہوتے ہیں، ان کو دونوں طرف اپنا رویہ ٹھیک رکھنا جا ہیے، کسی بارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ علما کے بارے میں علامہ شامی نے نوی لکھا کہ کوشش کرنی جا ہے کہ عدالت میں گواہی کے لیے پیش نہ ہوں ، کیوں کہ ایک گروپ کے حق میں جائیں گے اور دوسرے گروپ والے مخالفین ان کے فیض سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوجا کیں گے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ والنفظ سید المحد ثین کے بارے میں حضرت مفتی شفع عن الله فرماتے ہیں کہ بیمولوی قتم کے صحابی تھے۔حضرت ابو ہریرہ زاللہ کون تھے؟ مولوی قتم کے صحابی تھے۔ان کا دونوں کے ساتھ تعلق تھا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نماز حضرت علی رہائٹیؤ کے پیچیے پڑھتے تھے اور کھانا حضرت امیر معاویہ رہائٹیؤ کے دسترخوان پر کھاتے تھے۔تو بتایا دیکھو!اگرتم اس کیٹیگری کے بندے ہوتو پھرتمہیں دونوں کے ساتھ کیسے بنا کے رکھنی حاسبے کہ پھر دونوں تم نے فائدہ لیتے رہیں، تعلیم یاتے رہیں۔

## قومی مفادات کے معاملے میں سبق:

اور پھر حزب اقتدار اوراختلاف دونوں کوایک بات سمجھائی کہ دیکھوتم کچھ مسائل

میں ایک دوسرے سے الجھ تو پڑے ہولیکن جہاں (National Benefit) قومی مفادآ جائے ،سڑیبٹی کا کوئی مسّلہ آ جائے تو تم کوایک ہوجا نا جاہیے۔اس کی مثال ہیکہ ایک عیسائی نے امیر معاویہ کو خطاکھااور کہا: ہمیں پتہ چلا ہے آپ کوآپ کا مقام نہیں دیا جار ہا،آپ ہمارے پاس آ جائیں ہم آپ کو آپ کا مقام دیں گے۔اس خط کو پڑھ كرسيدنا اميرمعاويه راليني نے ايباجواب ديا ته سمجھا ديا كنيشنل بني فٹ كے كہتے ہيں؟ فرمایا: اورومی کتے! بیتو بھائیوں کا معاملہ ہے، اگرتم نے میلی آئکھ سے حضرت علی رکا تھ کی طرف دیکھا تو امیر معاویدان کی فوج کا سیاہی بن کرسب سے پہلےتم سے قال کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کی زندگی تعلیم ہی تعلیم ہے۔ ہمارے لیے ان کا امن ہے رہنا بھی تعلیم ،ان کا آپس میں الجھ جانا بھی تعلیم ہے۔اللہ نے ہمارے لیے مثالیں قائم کردیں، ورنہ تو لوگ کہتے: اسلام ناقص ہے، امن کے زمانے کی باتیں سکھا تا ہے، جنگ کے زمانے کی تو مثالیں ہی نہیں بتا تا۔اللہ نے کامل دین بنا دیا،تو معلوم ہوا کہ جمیں سبق ہی سبق سکھایا گیا۔لہذا صحابہ کا جو دور ہے،خلفائے راشدین کا دور، وہ ہماری زند گیوں کے لیے ایک روثن مثال کی مانند ہے۔

### مزاج شریعت اور حدو دِشریعت:

اب ایک بات اور سمجھیں ، علمی نکتہ ہے۔ ایک ہوتا ہے مزائج شریعت اور ایک ہوتا ہے مزائج شریعت اور ایک ہوتا ہے حدودِ شریعت کا نام فتو کی ہوتا ہے حدودِ شریعت کا نام فتو کی ہے۔ اگرتم مزاج شریعت کوسکھنا چاہتے ہوتو صدیقی اور فارو تی دورکو دیکھیے ، تقو کی کی مثالیں نظر آئیں گی اور اگر حدودِ شریعت کوسکھنا چاہتے ہوتو پھرعثمانی اور علوی دور کو دکھے تہمیں پتہ چل جائے گا کہاں تک برد باری کی حدود جاتی ٰہیں۔ حدودِ شریعت کا

<u>^^^^^^^^^</u>

پنة چل جائے گا۔

### علمااور دعوت دين:

علما كا كام ہے دين كى دعوت زندگى بجر دينا، لبذا آپ نے مدارس سے علم تو حاصل کرلیا،اب اینے آپ کو تیار کرنا ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کے دین کے کام كرنا ہے۔ يہ جوعلا درسِ قرآن ديتے ہيں، درس حديث ديتے ہيں، يه دين كى دعوت کا کام ہی ہے۔ دعوت کی کئی ساری شکلیں ہیں ، آج کے زمانے میں ایک دعوت وتبلیغ كنام سے كام جور باہے يہ آج كے دور ميں بہترين شكل ہے، مگر دعوت كے كام كواس میں مقید نہیں کر سکتے۔ جوعلا جمعہ میں نفیحت کرتے ہیں، جوضج میں درس قرآن دیتے ۔ ہیں ، جوشام کو درسِ حدیث دیتے ہیں ، یہ بھی دعوت کا کام ہے۔صحابہ کرام دی گذیز سے لے كر حضرت مولا ناالياس ويشار كتشريف لانے سے پہلے تك امت كوكيے ہدايت ملی؟ وہ اسی تعلیم و تعلم کے ذریعے سے ملی ، انہی خانقا ہوں کے ذریعے سے ملی۔ بیتو نہیں کہدسکتے ناامت میں سینکڑوں سال، درمیان میں کوئی ہدایت کا کام ہوا ہی نہیں۔ اس لیے جوعلادین کا کام کرتے ہیں، وہ بھی دعوت کا کام ہے۔ ہاں نیت یہ مخصر ہے، اگرتو وہ تقریر کررہے ہیں ،لوگوں پیملم کی دھونس بٹھانے کے لیے تو یہ تقریر جہنم میں جانے کا سبب بنے گی اور اگرول میں درد ہے، نبی کی امت کاغم ہے کہ اس محلے کے سارے لوگ نمازی بن جائیں، ملے کے تمام گھروں سے فحش آلات ختم ہو جائیں، موسیقی کے آلات ختم ہو جائیں، سارے گھروں میں اللہ کے نبی کی سنتیں زندہ ہو جائیں،اس نیت سے اگر آپ درس دیتے ہیں تو آپ کا درس دین کی دعوت کا کام

# دعوت دین کے مراحل

اس دین کی دعوت کے چار مراحل ہیں۔ انفرادی طور پر کوئی دعوت دے یا اجتماعی طور پر بیچارمر طے آتے ہیں۔ بیا کیٹر تیب ہے اس کو ذراس کیجے۔ چونکہ آپ علما ہیں اور آپ نے ہی آگے عوام کو زندگی میں رہنمائی دینی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

﴿ ﴿ وَكُلُّ هَٰذِهٖ سَبِيلِي اَدْعُو ۚ اِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيْرَ ۗ إِنَّا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ ﴿ ( ﴿ وَكُلُّ هَٰذِهٖ سَبِيلِي النَّبَعَنِي ﴾ ( بيسف:١٠٨)

'' کہددو کہ بیمیراراستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ اورمیرے پیروکاروں کا بھی''

تو آپ نبی سالٹائیز کے علوم کے وارث ہیں، بیکام ہے آپ کا، لہذا اس دین کی دعوت کے مراحل کوسکھنا ضروری ہے۔ دنیا میں جہاں بھی دین کا کام ہوگا میہ چار مرطے ہوں گے۔ یہ کمی اور طے شدہ بات ہے۔

## (پېلامرحله.....وجو ږدعوت

سب سے پہلامرحلہ کہآپ دین کی دعوت دیں گے۔ علی سجا سے ا

..... بِعْمَل كُومُل كَى طرف

.....فاسق كونيكي طرف

..... كافركواسلام كى طرف-

یہ سب دعوت ہے۔ تو سب سے پہلے قدم پر کیا کرنے پڑے گا؟ دعوت دین پڑے گی۔ تو دل میں غم لے کردین کا درد لے کر دکھ کے ساتھ بات کہیں، شفقت ہو لہے کے اندر، حاکماندرنگ نہ ہو، تم سب جہنی ہو، تم سب جاہل ہو، نہ نہ! یہ زیب نہیں دیتا۔ وعوت دیے کہ اپنے آپ کو اس جماعت کا حصہ سمجھے کہ میں بھی تو اس جماعت کا حصہ سمجھے کہ میں بھی تو اس جماعت کا حصہ ہوں۔ اور اس کی دلیل نبی مالیڈیز کے عمل سے ملتی ہے۔ بدر کی رات اللہ کے نبی مالیڈیز کے عاما تگی:

تو محدثین نے اس کی شرح لکھی کہ یہ کیسی بات تھی۔ بھی! کہ یہ تین سوتیرہ ختم ہو جاتے تو قیامت تک اللہ کی عبادت ہی نہ ہوتی۔ انہوں جواب لکھا کہ اللہ کے نبی طالٹی کی نے اپنے آپ کواس جماعت میں شامل کر کے بیفر مایا۔ اور اگر نبی طالٹی کی اساور پھروہ جماعت ختم ہو جاتی تو پھر قیامت تک رب کی عبادت نہ ہوتی۔ تو اپنے آپ کو اس جماعت کا ایک حصہ بچھ کر بات کریں تو پھر در دہوگا ہمجت ہوگی۔

## حضرت ابرا ہیم عالیّالیا کی دعوت کا انداز:

اب دیکھیں! محبت کا عالم دیکھیے کہ حضرت ابراہیم عَالِمِلِیّا اپنے والدکود توت دیتے ہیں: یہ ابتی ابتی اسے میرے اباجان! ابتی کا لفظ بتار ہاہے کہ محبت ہے دل کے اندر، خلوص ہے۔ آج باپ بیٹے سے ذرا ناراض ہونا تو بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو کہو کہ سیدھا ہوجائے، یہ بیس کہتا کہ میرے پیارے بیٹے سیدھے ہوجاؤ۔ غصمیں کہتا ہے: اس کو کہو کہ سیدھا ہوجائے، انداز شخاطب بدل جاتا ہے۔ تو یہاں انداز شخاطب محبت والا ہے ''یہ ابتی ''اے میرے اباجان! کتنی عاجزی کے ساتھ! کتنی محبت کے ساتھ! کتنی محبت کے ساتھ اسے میرے اباجان! سے اسے دیں ابتی! اے میرے اباجان!

ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ اور آگے سے باپ کارویدد کھو! ﴿لَارْجَمِنَّكَ وَاهْجُرْ نِی مَلِیًّا﴾ (مریم:۴۷) ''تتہیں سنگسار کردوں گا جھے سے دور ہوجاؤ''

سنگ سار کردیں گے، نکال دیں گے یہاں ہے۔ جب تسلی ہوگئ کہاب بیاس ضد کے اوپر جم چکے اور یہ مجھے یہاں نہیں تکنے دیں گے تو جاتے جاتے بددعا نہیں کر رہے۔ بلکے فرمایا:

۔ ﴿ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِي ﴾ (مریم:۴۵) '' کہا کہ تیری سلامتی رہے میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی وعا کروں گا''

ابا جان آپ کی ہدایت کے لیے کوشش میں کر چکا، اب میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا۔ داعی کے اندریہ شفقت ہوتو پھردیکھو کیسے محلے ٹھیک ہوتے ہیں؟ کیسے شہر ٹھیک ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی ملا ٹیٹے کے پیغام میں اتنی طاقت اور قوت ہے۔ از دل خیز دبر دل ریز د ''دل سے نکلتا ہے دل یہ جاکے پڑتا ہے۔''

#### ا پنامحاسبه:

ہم اپنی نیوں کو پہچا نیں کہ ہماری تقریر کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ نیت ہوتی ہے کہ لوگ ہم سے متاثر ہوجا ئیں میا یہ نیت ہوتی ہے کہ مجد کے صدرصا حب ہمیں نوکری پر بحال رکھیں ،مطمئن رہیں۔ یا یہ نیت ہوتی ہے کہ آج دوسو جمعہ میں تصقریرین کے تین سو جمعہ میں آجا ئیں ، تو میرا کام پکا۔ جب دین کا در دہوگا تو اس کا اثر پڑے گا۔ پہلام رحلہ دین کی دعوت در دکے ساتھ۔

## ( دوبرام حله .....وقفهٔ تربیت

جب بھی دین کی دعوت دی جائے گی تو ایک وقفہ ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ داعی کی تربیت فرمائیں گے۔ ذراٹھوک بجا کردیکھیں گے کہ پیمل کا یکا، زبان کا سچاہے، یا صرف زبان سے بات نکلی ہے۔جیسے ہی دعوت دیں گے آپ کے اپنے اوپر حالات آئیں گے۔اب لوگ آ کر کہتے ہیں کہ حضرت! کوشش تو کرتے ہیں مگر حالات ہی ٹھیک نہیں ہورہے۔تو بھئی وقفۂ تربیت تو ہوتا ہے نا۔ بیرتو نہیں کہ آج دستار بندی ہوئی کل سے لوگ مرید بن جائیں گے، شاگر دبن جائیں گے۔ وقفہ تربیت ہر کسی کے اوپر آتا ہے، مکی دور ہر کسی کے اوپر آتا ہے۔ بیراس دعوت کے راہتے کا لازمہ ہے۔اس وقت میں صبر کے ساتھ شریعت وسنت کے مطابق آپ زندگی گزارتے ر ہیں۔آپ دین کی دعوت کا کام کریں گے، حاسدین پیدا ہوجا ئیں گے،خالفین پیدا ہوجائیں گے، آپ پریشان ہوں گے کہ جی میں خلوص سے پیکام کررہاتھا، پیتنہیں ان حاسدین کوکیا ہوا؟ بھئی! بیتو آنے ہیں، بیخالفین بنے ہیں، کیسے ہوسکتا ہے کہتم دین کا کام کرواورکوئی حسد نہ کرے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا:اس بندے میں خیر نہیں جس کے حاسدنہیں ۔تو حاسدتو ہوں گے،ایسے موقع پرادھرسے بات سنی ،ادھر سے جواب دیا، پیغلط معاملہ ہے، خاموشی اختیار کرو۔ او جی فلاں نے پیرکہا، اچھا جی ہم اینٹ کا جواب پھرسے دیں گے،آپ داعی نہیں رہیں گے لڑا کا تو بن جائیں گے، داعی نہیں بنیں گے۔ داعی بننے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، إدهر سے محبت ہوگی، أدهر سے كينہ ہوگا۔ برداشت كرو! الله برداشت كو ديكھنا جائے ہيں، اس قوت برداشت کود کیچ کر پھراس کے مطابق اللہ تعالیٰ نصرت عطا فر مائیں گے ۔کتنی نصرت آنی ہے؟ اس کا گراف آپ نے ڈییائیڈ (فیصلہ) کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دین کی دوست دواور پھر خالفین کے لیے تیار ہوجاؤ کہ خالفین ہوں گے۔ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ آپ اللہ کے نمائندے (Representative) بن کرکام کریں اور شیطان کا نمائندہ کوئی نہ بنے ۔ اس بد بخت کے بھی تو نمائندے بننے والے ہیں۔ ادھرسے آپ نے دین کی دعوت کا آغاز کیا، ادھر سے شیطان نے اس کو ہر یکیں لگانے کا آغاز کیا۔ اس لیے شکو ہے نہ کریں، لوگوں کے سامنے جا کر با تیں نہ کریں، فیبت ہوتی ہے، صبر کریں خاموشی اختیار کریں۔ یہ وقفہ تربیت ہے، یہ وقفہ تربیت ہے جو ہرایک کے ساتھ آتا ہے۔

## بہلی قوموں کو بھی آزمایا گیا:

الله تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿ اَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَعُولُوا امَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٥ وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَّقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِييْنَ ﴾ (العنبوت:٣-٣)

'' کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے ،اور ان کی آز مائش نہیں کی جائے گی اور جولوگ ان سے پہلے گزر چکے ہم نے ان کو بھی آز مایا تھا۔ (اور ان کو بھی آز مائیں گے) سواللہ ضرور معلوم کرے گا کہ کون سچاہے اور کون جھوٹا ہے''

سپے جھوٹے میں فرق تو کریں گے، کچے پکے کا پیۃ تو چلائیں گے نا کہ کون کچا کون پکا؟اس لیے بیدو تفہ تربیت ضروری ہے۔

## تىسرامرحلە....اللەكى مەدو<sup>زى</sup>سرت

تیسرامرحلہ وہ ہے کہ اللہ کی مدون سرت شاملِ حال ہوجاتی ہے۔ انسان صبر کے ساتھ کام میں لگارہے اور اللہ کی طرف امیدر کھے کہ اللہ ضرور خیر فرما ئیں گے۔ بعض وفعہ تو وقفہ یہ اتنا کم باہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ بس میں ناکام، میراکام نہیں چاتا، کوئی میری طرف رجوع نہیں کررہا، کوئی میری بات ہی نہیں سنتا، اللہ تعالی اس تکتے تک میری طرف رجوع نہیں کررہا، کوئی میری بات ہی نہیں سنتا، اللہ تعالی اس تکتے تک پیشر بوجاتے رہتے ہیں، پریشرا تنا بڑھتا ہے کہ انسان پریشان ہو کے کہتا ہے:

ریشر بوجاتے رہتے ہیں، پریشرا تنا بڑھتا ہے کہ انسان پریشان ہو کے کہتا ہے:

ریشر بوجاتے رہتے ہیں، پریشرا تنا بڑھتا ہے کہ انسان پریشان ہو کے کہتا ہے:

ریشر بوجاتے رہتے ہیں، پریشرا تنا بڑھتا ہے کہ انسان پریشان ہو کے کہتا ہے:

ریشر بوجاتے رہتے ہیں، پریشرا تنا بڑھتا ہے کہ انسان پریشان ہوگے کہتا ہے:

ریشر بوجاتے رہتے ہیں، پریشرا تنا بڑھتا ہے کہ انسان پریشان ہوگے کہتا ہے:

ریشر بوجاتے متنے متنے نصرا للہ کھورا کہتا ہے:

''ان کو ہڑی ہڑی سختیاں اور تکلیفیں پنچیں اور وہ ہلا دیے گئے حتی کہ پنجیبراور مومن جوان کے ساتھ تھے سب کہنے لگے کہ اللّٰد کی مدد کب آئے گی''

ساری دنیا سے نگاہیں ہے کر رب پر جڑ جاتی ہیں، الله اب تو ہی ہے۔ اللہ

فرماتے ہیں:

﴿ اللَّا إِنَّ مَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ (البقرة:٢١٣) ''ويكھو! اللَّه كي مدو (قريب) آيا جا ہتى ہے''

ايك اورآيت مباركة رآن عظيم الثان فرمايا: ﴿ حَتَّى إِذَا سَتَيْنَ سَ الرَّسُلُ وَ ظَنَّوْ آلَاهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا﴾ (يوسف:١١)

''حتی کر پنیمبر جھوٹے پڑگئے اور وہ خیال کرنے لگے کہ وہ جھوٹے پڑگئے توان کے پاس ہماری مدوآ پینچی''

مدر آنے کا وقت ہی وہی ہوتا ہے۔ دیکھیں! پریشر بردھتا رہتا ہے، بردھتا

رہتاہے، آخرلیک ہوجاتا ہے، ایک حدہے پریشر کی۔ تو ہم نے دین کی دعوت کا کام کیا تو نظام قدرت کی وجہ سے پریشر بڑھنے لگا، بڑھنے لگا، اب ہم ہی بے صبر کے ساتھ رہیں، ساتھ سوراخ کر دیں تو پریشر تو ختم، مدد کیا آئے گی؟ ہاں آپ صبر کے ساتھ رہیں، پریشر کو بڑھنے دیں، جبٹرپ پوائنٹ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ ﴿ جَلَآءَ اُلْمُ مُنْ فَصْرُكَ ﴾ ہماری مدد آئے گی۔

## چوتھامرحلہ....فیصلهٔ قدرت

تو پہلامرحلہ دعوت کا اور دوسرا وقفہ تربیت کا اور تیسرا مرحلہ اللہ کی مد داور نصرت کا اور جب اللہ کی مدداور نصرت کا اور جب اللہ کی مدداور نصرت آجاتی ہے تو پھر کسی مخالف کی مخالفت ہے کچھ نہیں بنتا۔ پھر دشمن کی دشمنی کا منہیں آتی :

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ٥ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ أَفْوَاجِأَهُ (الصر:٤١)

''جب آچک الله کی مدد، آپ نے لوگوں کو الله کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا''

فوج در فوج داخل ہونے گئے۔اللہ اکبر کبیرا۔فوج در فوج لوگوں کا داخل ہونا، بیاللہ کی مدد کی بین دلیل ہوتا ہے۔اب جب فوج در فوج داخل ہو گئے بھر اللہ تعالیٰ دین کو جمادیتے ہیں۔اس کو کہتے ہیں فیصلہ کقدرت۔ بیقدرت کا فیصلہ ہوجا تاہے کہ میں نے ایمان والوں کو زمین میں جما دیتا ہے۔ چنا نچہ ارشاد فر مایا، قرآن کی آیت سند

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُلَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِّيْنِ كُلُّهِ وَ لَوْ كَرِةَ الْكَافِرُونَ ﴾ (التوبه:٣٣)

''وہی توہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، تا کہ اسے تمام دینوں پرغالب کرے اگر چہ کہ کا فراس سے ناخوش ہوں'' تمام دینوں پرغالب کرے اگر چہ کہ کا فراس سے ناخوش ہوں'' ان کو بھلے اچھا نہ لگے ،ہم نے تو اس کو غالب کر کے دکھا دیا۔ پھر اللہ دین کو غالب کر دیتے ہیں، چاہے کا فرلوگ اس پر کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہوں؟ چنانچہ جس دن بہ آیتی اتریں۔

﴿ الْيَوْمُ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِی ﴾ ﴿ الْيَوْمُ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِی ﴾

"آج کے دن میں نے تہارادین کمل کردیااور تم پراپی نعمت تمام کردی" ای دن بیآیت اتری، ذرا توجہ سے سنیے، الله فرماتے ہیں:
﴿ اَلْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفُرُواْ مِنْ دِینِکُمْ ﴾ (المائدہ ۳)

"آج کے دن بیکا فرتہارے دین سے ناامید ہونچکے"

آج کے دن ان کا فروں کو یقین ہو گیا کہ بیمسلمان لوہے کے چنے ہیں ان کو چبانا آسان کامنہیں ہے۔ پھر نتیجہ بتلا دیا

﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُو نِ ﴾ (المائده:٣)

"ان سے نہیں ڈرنا، ایک مجھ سے تم نے ڈرنا ہے۔"

یہ چار مرحلے ہیں دین کی دعوت کے سب سے پہلے دین کی دعوت، پھر وجود دعوت پھراس کے بعدوقفہ تربیت، پھراس کے بعدا ظہار نصرت اور چوتھا فیصلہ قدرت

جب قدرت فیصله کردیتی ہے، فرماتے ہیں:

﴿ وَ نُرِيدُ ﴾ "بم في اراده كيا"

كياشا بإنه خطاب إفرمايا:

﴿ وَ نُرِيدُ أَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ

اَئِمَةً وَ نَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينِ﴾ (القصص: ۵)

''ہم نے ارادہ کیا،ہم احسان کریں ان پر جوز مین پر کمزور ہیں اور انہیں امام اور وارث بنائیں''

تو قر آن مجید نے راستہ کھول دیا کہ دیکھومیر ہے محبوب کے رستے پہ چلنا جا ہے۔ ہو، پیچا رامٹیشن آئیں گے،ان سے گز رکرتم منزل پر پہنچ جا ؤگے۔

قربانی کی اہمیت:

اس لیے دین کے راستے میں قربانی دینی پڑتی ہے، گر قربانی کا بدلہ ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ ایک دانہ بویا تو ایک دانے نے مٹ کے قربانی دی۔ ﴿کَمِنُول حَبَّتِهِ﴾ ''ایک دانے کی مثال''

ایک دانے نے اپنے آپ کومٹایا تو کتنے دانے ملے؟

﴿ أَنْبَتْتُ سَبْعُ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبِلَةٍ مِأَةٌ حَبَّةٍ ﴾ (القرة: ٢١١)

''جس سےسات باکین کلیں اور ہرا یک بال میں سودانیں ہوں''

ایک دانے کے بدلے سات سودانے، واہ میرے مولی ! آم کی ایک مطلی نے قربانی دی اور زمین میں گئی تو اس کے بدلے کیا ملا؟ ایک درخت ملا، جس نے آگے

ہزاروں آم دیے۔

﴿ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ﴾ (البقرة:٢١١) "الله برُها تاب جتناحا بتاب "

تو ایک دانے نے قربانی دی تو ساتھ سو دانے ملے، ایک محطل نے قربانی دی پچاس سال میں ہزاروں کے حساب سے آم ملتے رہے۔ سبق دیا، میرے بندو! مادی قربانی پرہم اتنا اجرد ہے ہیں تم میرے دین کے راستے میں روحانی قربانی دو گے تو ہم

تہمیں کیا کچھعطا کردیں گے۔

البذادین کی دعوت دیجیے! قربانی کی چکی میں پسیے اور دعائیں مانگیے ، پھراللہ کی مدد کو آئھوں سے دیکھیے ، اللہ تعالی اپنے بندوں کو بھی (Let down)رسوانہیں ہونے دیتے۔

# (قبولیت کی پانچ صورتیں

اس لیے ایمان والوں کی دعا ئیں جلدی قبول ہوتی ہیں، دین کے راستے میں۔دعا قبول ہونے کی پانچ صورتیں ہیں۔

تېلى صورت:

جو ما نگامصلحت کے مطابق تھا، فوراً دے دیا۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی ہیہ بڑا متجاب الدعوات بندہ تھا۔

#### دوسري صورت:

جو ما نگامصلحت کے مطابق ہوگر ذرا دیر سے دینا بہتر ہو،رلا رلا کے دیا۔ دس سال ما تکتے رہے:اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، دس سال کے بعد بیٹا ہوگیا۔ اللہ نے دیا گررلارلاکے۔

ے خوش نمائیر نالہُ شبہائے تو ذوقہا دارم بہ زاریہائے تو ''رات کے نالے کیاخوب ہیں کہ مجھے آہ وزاری کا ذوق دیاہے'' رونا اللہ کو اچھا لگتا ہے، رونے دیتے ہیں پھر دے دیتے ہیں، یہ دوسری

صورت ـ

تىسرى صورت:

جو ما نگاوہ خلاف مصلحت تھا لہذا دیا وہ جومصلحت کے مطابق تھا۔ مثال قرآن عظیم الشان میں سے :عمران کی بیوی نے ما نگا بیٹا اور دی اس کو بیٹی ۔

﴿ وَ لَيْسَ الذَّاكُو كَالْانْتُي ﴿ (العران:٣٦)

مگر فرمایا کتمہیں بیٹی تو دی مگر بیٹی وہ جو نبی کی ماں بنے گی ،للزا ہم وہ کا م کریں کے جوتمہارے لیے بہتر ہوگا۔

چونقی صورت:

مانگا مگر دنیا میں اس کا بدلہ دینا مناسب نہ تھا لہذا اس کے بدلے اس سے کوئی مصیبت ٹال دی۔

پانچویں صورت:

اور پانچویں صورت کہ ما نگا اور دنیا میں نہ دیا تو آخرت میں بلا کرا جردیں گے۔
حدیث پاک میں ہے، اتنادیں گے کہ وہ بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا
قبول نہ ہوتی ، ہردعا کابدلہ جھے آخرت میں دیا جاتا تو دعا تو قبول ہوتی ہی ہے، پانچ
میں سے کوئی نہ کوئی صورت ہے گی تہلی رکھیں ، یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہی
نہیں ۔اس کو کہنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ، یہ بھی بھی نہیں کہنا چا ہیے۔اللہ تعالیٰ
دے کے خوش ہوتے ہیں اور اتنادینے والاتو کوئی ہے ہی نہیں ۔

دنیا کی نوکری کرنے والو! فیکٹری کا مالک کیا دیتا ہے؟ دو ہزار، دس ہزار، ہیں ہزار، پیچاس ہزار، اتنا، ہی دیتا ہے نا! تو منیجر سے فائدہ اٹھا تا ہے لاکھوں کا اور تنخواہ دیتا ہے ہزاروں میں، بید دنیا کے مالک کا دستور۔ دنیا کے مالک نے فائدہ تو لیا لاکھوں میں اور تنخواہ دی ہزاروں میں۔ سنے!اس رب کریم کی نوکری، اللہ تعالی مالداروں کو مال دیتا ہے کہ میرے غریب بندوں تک ڈھائی پرسنٹ تک پہنچا دینا، ساڑھے ستانو ہے پرسنٹ میں نے تہاری تخواہ متعین کردی ہے۔ مالداروں کوز کو ہ دینی پرتی ہے، ڈھائی فیصد اور اپنا ہوتا ہے ساڑھے ستانو ہے فیصد کوئی ہے مالک اتنی تخواہ دینے والا؟ اللہ تو بہت بڑا ہے، تصور نہیں کر سکتے دنیا کا کوئی مالک اڑھائی پرسنٹ کوانے کے لیے ساڑھے ستانو ہے پرسنٹ تخواہ دے۔ تو اللہ تعالی تو دے کرخوش ہوتے ہیں مگر نظر کے خلاف کرواتے ہیں تا کہ مشاہدہ نہ ہواور بندے کے ایمان کا پہتے چلاے۔

### مشامدے اور ایمان کا فرق:

ایک ہے مشاہرہ لینی آنکھوں سے دیکھنا ،ایک ہے ایمان لینی اللہ پہیفین کرنا۔ اللہ تعالی بندے کے یقین اور ایمان پر دیتے ہیں۔اس لیے دین کے کتنے ہی احکام ہیں جوظا ہرکے خلاف ہیں۔مثلاً

ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سود سے مال بڑھتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ سود سے مال گھٹتا ہے۔ انسان برباد ہوجا تا ہے، اللہ سے جنگ ہوتی ہے، تو آئکھنے دیکھا کہ مال بڑھا اور اللہ نے کیا فرمایا؟ مال بڑھ نہیں رہا۔ ہم نے اپنی زندگی میں سود کی وجہ مال بڑھا اور اللہ نے کیا فرمایا؟ مال بڑھ نہیں ہے۔ دو جار کی بات نہیں، سود وسو کی بات نہیں، سود وسو کی بات نہیں ، سود وسرکی بات نہیں ، سود وسرکی بات نہیں ، ملٹی ملین لوگ جنہوں نے سود میں ہاتھ ڈالا یا پہلی پشت باہ ہوگی ورنہ دوسری پشت کا تو بالکل دیوالیہ نکل گیا۔ تو سود کا انجا م بربادی کے سوا پھے نہیں۔

صدقہ اور زکو ۃ دینے میں فرمایا کہ تہمیں ظاہر میں مال گھٹتا نظر آتا ہے جب کہ حقیقت میں تمہارا مال بڑھتا ہے۔اللہ کے نبی علیظ انتہارا مال بڑھتا ہے۔اللہ کے نبی علیظ انتہارا کا ایک بات فرما دینا ویسے ہی بہت تھا کہ سچی زبان سے مال بڑھتا ہے۔ نبی علیظ انتہاری کا ایک بات فرما دینا ویسے ہی بہت تھا کہ سچی زبان سے

بات نکلی ،صادق اورامین کی کہی ہوئی بات ہے۔اہمیت بتانے کے لیے اللہ کے نبی مناقی مال پر هتا ہے۔ ظاہر مناقی اس میں مالی کے میں مالی کے میں تقامے کے طاہر کے خلاف کے حدیث پاک میں تقامے کہ میں تو ایک لا کھروپے لگار ہا ہوں دین کے اوپر تو مال کھٹ گیا۔اللہ کے نبی مناقیق تھے کہ میں تو ایک لا کھروپے لگار ہا ہوں دین کے اوپر تو مال کھٹ گیا۔اللہ کے نبی مناقیق تھے کہ میں کور ماتے ہیں تیرا مال بڑھ کرر ہے گا۔ یہ خلا ہرکے خلاف ہے۔

۔ پھرآ گے دیکھیے قصاص میں بظاہرلگتا ہے کہ جان جائے گی ، جب کہ اللہ فر ماتے

<u>ب</u>ن:

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةً يَّا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (البقرة: ١٤٩) وَ وَلَكُمْ فِي الْأَلْبَابِ ﴾ (البقرة: ١٤٩)

تیم میں ظاہری طور پر انسان دیکھتا ہے کہ پانی نہیں مٹی کو ہاتھ لگا دیے تو ہاتھ آلودہ ہوجا ئیں گے، شریعت کہتی ہے کہتم مٹی کو ہاتھ لگا کے تیم کرکے پاک ہور ہے ہو۔مشاہدے کے خلاف کر وایا۔

تو ہومن اس کو کہتے ہیں جومشاہدے کے خلاف بھی کرگزرتا ہے، ہرکام اللہ کے علم کے مطابق کرتا ہے۔ اب بینہیں کہ ہمیشہ مشاہدے کے خلاف ہو، بھی مخالف بھی ہوگا اور بھی موافق بھی۔ تو فرمایا تم نفعے کے بندے مت بنو کہ مال کے پیچھے رال پہلے تے ہوو، تم خدا کے بندے بنو نفع ملا تب بھی ٹھیک ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو کام وہ کریں گے جواللہ کے علم کے مطابق ہوگا۔ اب دیکھیے بارش کی ضرورت ہے فرمایا: نماز پڑھو! اب نماز اور بارش میں مشاہدے میں جوڑتو نظر بہیں آتا ہے لیکن فرمایا کہ نماز استنقاء ادا کرو گے ہم بارش عطا کردیں گے، استنقار کرو گے ہم بارش عطا کردیں گے، استنقار کرو گے ہم بارش عطا کردیں گے۔ ظاہر کے خلاف کرواتے ہیں۔

### داعی کارزق اللہ کے ذمے:

ایک عجیب بات! آج اکثر دوست رزق کی طرف سے پریشان ہیں یا تو کہتے ہیں کہ رزق تھوڑا ہے یا کہتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں۔ توسنیے: رزق بھی ملے گا رزق کی برکت بھی ملے گی۔اس کے لیے نہ تعویذ لینے کی ضرورت، نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت، نہ کسی کے چکر لگانے کی ضرورت۔ قرآن مجیدنے فیصلہ کر دیا، فرمایا:

﴿ وَأُمُّدُ الْهَلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطِبِرُ عَلَيْهَا لَانَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ﴾ (١٣٢:١)

''اپنے گھروالوں کونماز کا حکم دیجیے،ہم تم سے رزق کموانانہیں چاہتے، رزق تہہیں ہم دیں گے۔''

جس گھر کے سارے بند نے نمازی تکبیر اولی کی پابندی اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کی مشق کرنے والے ہوں گے ، ان کورزق طنے کی قتم میں کھا تا ہوں۔ قتم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ان کورزق طے گا ، یہ اللہ کی بات ہے ، قرآن کی بات ہے ، روانگ ہے میرے اللہ پاک کی ۔ کہاں تعویذوں کے پیچھے پھرتے ہو؟ کہاں عملیات کے پیچھے؟ کہ فلاں نے جی میرا کاروبار بند کردیا، کیوں کسی کو چھوٹا رب بناتے ہو؟ اللہ وینا چاہے وہ روک ٹبیں سکتا ، نددینا چاہے دے نبیں سکتا۔ ایمان کھری چیز ہے ، فرمایا:

رزق ہم تہہیں دیں گے،گھر والوں کونماز کا تھم تو کرکے دیکھیں۔لہذا جس گھر کے سارے بندے نماز با قاعدگی ہے پڑھتے ہوں،ٹھوکریں نہ ماریں،حضوری کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ نماز کوسارے لوگ اداکریں،اللّٰدفر ماتے ہیں رزق دینے کا كالم خطباني فقرس

ذمه میں لیتا ہوں \_

یہ بات یا در کھنا! جب تک زندگی میں گناہ رہے گا، پریشانی باقی رہے گی، بھلے ہم دعا کرتے بھی رہیں کرواتے بھی رہیں، جب تک زندگی میں گناہ رہے گا پریشانی باقی رہے گی۔ بھلے ہم دعاؤں میں روتے بھی رہیں کوئی ہمارے لیے رورو کے دعا بھی کرتا رہے، قانونِ قدرت كو بچھے ،اس ليے تقوىٰ سے رزق ميں بركت آتى ہے۔ ﴿ وَكُو أَنَّ أَهْلَ الْقُرِي آمَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالَّارْضِ ﴾ (الاعراف:٢٩)

عجيب كبات ديكھيے! پرندے گونسلول سے خالی پيد نكلتے ہیں کھ جمع نہيں كيا ہوتا،شام کو گھر لوٹنے ہیں تو پیٹ بھر ہوا ہوتا ہے اور انسان صاحب کا مسئلہ دیکھو کہ مبح پیٹ بھرکے گھرسے نکاتا ہے شام گھر آتا ہے پیٹ خالی ہوتا ہے۔ بیوی کو کہتا ہے جلدی روٹی پکا بھوک لگی ہے۔اور پیٹ ہے کتنا بڑا دوروٹی کے بقدر،اتنا چھوٹا کہ دوروٹی سے بھر جاتا ہے، تیسری کھانہیں سکتا۔ ادھر ہاتھی کو دیکھو کہ ٹنوں کے حساب سے جارا کھا تا ہے،مچھلیوں کو دیکھو! وہیل مچھلیوں کو دیکھو! ٹنوں کے حساب سے ۔ جوثنوں کے حباب سے رزق کھانے والے ہیں انہیں خداروز دیتا ہے، دوروٹی سے پیٹ بھرنے والے! مجھے رزق کی پریشانی اللہ کی عبادت ہی نہیں کرنی دیتے۔ ہم کتنے یا گل ہیں! اس کے پیچھے اللہ کی عبادت کوچھوڑ بیٹھتے ہیں، حالانکہ اس سے ہمیں رزق ملنا تھا۔اس ليهميں چاہيے که گناہ چھوڑیں اور اللّٰدرب العزت کی سریرسی میں آ جا کیں۔ جس نے گناہ کو چھوڑا اللہ نے زمین میں جما دیا۔اس لیے خانقا ہوں کو دیکھو! جن خانقا ہوں میں گناہ ختم ہو گیا، پشتوں میں فیض چلتا رہااور جن خانقا ہوں میں کام کرنے والے آئکھیں بند کرکے چلے گئے اور پیچھے والے من مرضی کی زندگی گزارتے رب،اللدنے دین کا کام مادیا، سنیقر آن عظیم الثان:

﴿ وَكَنْسُكِنَنَّ كُمُ الْكُرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَافَ الْمِنْ عَافَ مَقَامِي وَعَافَ وَعَافَ وَعَافَ الْمِنْ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

''اوران کے بعدتم کوزمین میں آباد کریں گے، بیاس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اور میرے عذاب سے خوف کھائے''

جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے تھے ہم نے پھران کوزیین میں آکر بسادیا۔ کیسے مسجدیں آباد ہوتی ہیں؟ کیسے خانقا ہیں آباد ہوتی ہیں؟ گنا ہوں کو چھوڑنے سے آباد ہوتی ہیں اور پھراللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آباد کرتا ہے۔اورا نہی کواللہ جنت میں بھی آباد کرتا ہے۔

جنت پاکیز ہ لوگوں کے لیے ہے:

جنت پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے جو گناہوں سے پاک ہیں۔اس لیے فرمایا:

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُواهَا خَالِدِينَ ﴾ (زم:٤٧)

''تم پرسلام ہو،تم پا کیز ہ رہے،اب ہمیشہ کے لیےاس میں داخل ہو جاؤ'' فر مایا:

﴿ ذَالِكَ جَزَآءُ مَنْ تَزَكِّي ﴾

''جو پاک ہوا'' اس کا بدلہ جنت کے اندر۔

﴿مَسَاكِنَ طَيِّبَةً ﴾

''پا کیزه ٹھکانہ''جنت اندر۔

﴿أَزُواجًا مُطَهَّرَةً﴾

''پاکیزه بیویال''جنت کے اندر۔ پر برموں مودمی

﴿ شَرَابًا طَهُورًا ﴾

'' پاکیزه شراب' جنت کے اندر۔

معلوم ہوا کہ جنت پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے، پاکیزہ چیزیں ان کولیں گی۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو گنا ہوں سے پاک ہونا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں ضروریات کو پورا کریں، فضولیات کو حرک کر دیں، اور سہولیات کو مقصد زندگی نہ بنا کمیں۔ یہ نکتے کی بات ہے ہم دنیا کے اندر کیا کریں؟ ضروریات کو پورا کریں فضولیات کو حقصد زندگی نہ بنا کمیں۔ یہاں ٹھوکر کھاتے ہیں سہولیات مقصد زندگی بن جاتی ہیں، سواری الی تو گھر ایسا، باغ ایسا، کاروبار ایسا، سہولیات مقصد بن جاتی ہیں، ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔

چتانچہ ایمان کامل کا بید فائدہ کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ امن کا وعدہ فرماتے ہیں ، مورت کا وعدہ فرماتے ہیں ، معیت کا وعدہ فرماتے ہیں ، نصرت کا وعدہ فرماتے ہیں ، معیت کا وعدہ فرماتے ہیں ، ان کے لیے فرماتے ہیں ، مجوبیت کا وعدہ فرماتے ہیں ۔ قرآن مجید کی آیت کا لب لباب وقت کی کمی وجہ سے اس عاجزنے بتا دیا۔

## دعوت دین گھرہے شروع کریں:

﴿ وَأُمُّو الْمُلْكَ بِالصَّلْوةِ ﴾ "إيناب خانه كونمازى تلقين كرين"

تو گھر والوں کو بھی دین کی ترغیب دیتے رہیں،ضروری نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ

سے دیں ہنسی پیار سے ان کو دین کی سنت کی تا بعداری کے لیے برا پیختہ کرتے رہیں ، اگر گھر کا ماحول نہیں بنے گا تو ہا ہر کا ماحول بھی نہیں بنے گا۔

آب ذراسنے کہ گھر کے ماحول بنانے کی ضرورت کتنی ہے؟ لوط کی بیوی اپنے خاوند کی نافر مان نکی تو خاوند کی نافر مان بنی تو خاوند کی نافر مان بنی تو قوم کیا بنی وہ بھی نافر مان اور نبی علیه السلام کی بیویاں نبی کی فرما نبر دار بنیں تو امت کیا بنی؟ فرما نبر دار بنی، گھر کا ماحول اتناضروری ہے۔

دین عقل سے ہیں نقل سے پھیلتا ہے:

اس لیے دین عقل سے نہیں پھیلتا نبی کی نقل سے پھیلتا ہے۔اس لیے آج کل پچھلوگ ہیں، نیادور!وہ سجھتے ہیں کہ سکر بینوں پر آئیں گے تو دین پھیلےگا۔ دین عقل سے نہیں پھیلتا، دین نبی کی نقل سے پھیلتا ہے۔

### دعوت دین اور حاسدین:

اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اس دین کا کام کریں گے تو پھر پچھلوگ ساتھ بھی ہوجا کیں گے۔ حاسدین خالفین بھی پیدا ہوجا کیں ہوجا کیں گے۔ حاسدین خالفین بھی پیدا ہوجا کیں گے ۔ تو پھر اس کاحل کیا؟ اس کاحل یہ کہ اکرام کرنے والوں سے اترانہ جانا اور خالفت کرنے والوں سے اترانہ جانا اور خالفت کرنے والوں سے گھرانہ جانا۔ اکرام کرنے والوں سے اترانہ جانا اور ڈنٹے۔ فرنڈے والوں سے گھرانہ جانا ، دعوت کا کام کرنا ہے۔ یہ اصول ہے۔

لہٰذا امام ربانی مجدد الف ٹانی عظیہ فرماتے ہیں: دین بیقراری کا دوسرا نام ہے۔داعی کواس دنیا میں قرار نہیں، داعی کا حال سے ہوتا ہے کہ لوگ چین کی نیندسوتے ہیں وہ مصلے پر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے آنسو بہار ہے ہوتے ہیں۔ المنافع المناف

رله رررير د رر ره حتى يتورمت قلماً

'' الله کے حبیب گاللیم کے قدموں پر درم آجاتے ہیں۔'' ہم اگر دین کا کا م اس طرح سے کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت ہوگی۔

## اسلاف كى قربانيون كى لورى:

ہاں اگر مشکلات پیش آئیں تواپ نفس کو اسلاف کی قربانیوں کی لوریاں ساتے رہا کرو۔ یاد کرتے رہو کہ اسلاف نے کیا کیا؟ اکابرین کے ساتھ کیا ہوا؟ علائے دیو بند کے ساتھ کیا ہوا؟ اپنفس کو اسلاف کی قربانیوں کی لوریاں سنائیں، مگر دین کے اوپر کیے رہیں تو اللہ کی مد آئے گی۔

اب ایک حدیث پاک کا داقعہ سناتے ہیں اور بات کو سمیٹتے ہیں۔ گھڑی بھی سامنے چل رہی ہے، وہ کسی کا انظار ہی نہیں کرتی ، بات س کیجے بیہ عاجز مخترع ض کر دےگا، یہ بات کالب لباب ہے۔

## حضرت کعب رہالٹیؤ کے واقعے کا تربیتی پسِ منظر:

 جلدی نہ کی۔روائلی ہوگئی اور بیروانہ نہ ہوئے۔ان میں سے ایک صحابی تھے کعب ابن مالک ڈٹاٹٹرڈ ۔انہوں نے اپنی سٹوری، اپنا واقعہ خود سنایا اوراس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری یا تیں سجھنے کی ہیں۔

ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ جی ان کے پاس مال بہت تھا، سہولت تھی ، آ سانی تھی ، ہویاں بھی بہت تھیں ، دونین شادیاں کی ہوئی تھیں ،ایک شادی تھی اس وقت ان کوآنے میں ان کے مال نے رکاوٹ پیدا کر دی۔عیش وآ رام ہوتا ہے تو سہولت ہوتی ہے۔اس وفت معاذ بن جبل طالفيد بين عنه، انهول نے كہا كه نبيس ميں ان كو جانتا موں، وه بڑے محبت والے، اخلاص والے ہیں کوئی وجہ بن گئی ہوگی۔ تو کعب بن ما لک والثین فرمات بیں کہ مجھے بعد میں جب پہتہ چلاتو میں معاذبن جبل طالٹیئ کا ہمیشہ احسان مانا كرتا تھا۔ يہلاسبق كما گرمجلس ميں كى جارے ميں بات ہواور آپ جانتے ہيں كم وہ ایسانہیں تو تیلی مت لگا ئیں کے جیسی بات ہور ہی ہے ولیمی بات کر دی ، د فاع کریں بھائی کا ،غیبت مت کریں۔ ہارے گھروں میں تو روز کی بات ہے ،عورتیں مل بیٹھتی ہیں، شروع کر دی کسی تیسری کی بات ۔ تو دیکھو! یہاں پہلاسبق ہمیں کیا ملا کہ جب بھی سن سامنے کسی کے بارے میں بات ہوتو معاملے کو بگاڑنے کی بجائے معاملے کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ بیصحابہ کاعمل ہے کہ اس صحابی نے فوراً کہا کہ ایسانہیں کوئی عذرہوگیا ہوگا۔

چنانچہ نبی عَالِیْلِ کو پہتہ تھا کہ کعب نہیں آئے، کعب فرماتے ہیں کہ میں جب گھر سے باہر نکاتا مجھے مدینہ کے اندریا تو معذور نظر آتے، یا تو بوڑ ھے نظر آتے، یا منافقین نظر آتے۔ان وقت مجھے بھی فیل ہونا شروع ہو گیا کہ میں لیٹ ہو گیا، پھر بھی میری نیت تھی کہ میں نے جانا ہے۔ میں نے اپناسب کچھ تیار کرلیا تو اچا نک خبر ملی کہ اللہ کے نی کہ اللہ کے نی کہ اللہ ک نی مٹالٹینے اوا پس آر ہے ہیں ، اب میں نے کہا کہ میں تو پیچے رہ گیا تھیک ہے، تشریف لائیں گے تو پھر حاضری دوں گا۔

اب دیکھیے! دوسراسبق ،ہم لوگوں ہے مبھی کوئی ایسی بات ہو جائے نا تو اکثر و بیشتر اس موقعے پر جھوٹ بولتے ہیں اور شیطان نے آج کے دور میں لفظوں کو بدل دیا،خوبصورت لفظوں کے ساتھ، تا کہ احساس گناہ نہرہے۔ چنانچی آج کے دور میں جھوٹ کا نام بہانہ۔ بیوی کہتی ہے میں نے خاوند کے سامنے بہانہ بنا دیا۔شاگر د کہتا ہے کہ میں استاد جی کے سامنے بہانہ بنا دیا۔ وہ بہانہ نہیں ہوتا وہ حجوث ہوتا ہے سیدھا۔ بہانہ کا لفظ کہنے سے شیطان سجھتا ہے کہ احساس گناہ نہیں ہوگا۔ای طرح آج کل شیطان نے سود کا نام رکھوا دیا منافع تا کہ منافع کا نام لے کراحساس گناہ ہی نہ ہو۔ بے حیائی کا نام رکھوا دیا فیشن ۔ تا کہ بے حیالباس پہننے والی بیمحسوس نہ کرے کہ میں بے حیائی کررہی ہوں ۔فیشن ہے جی! آج کل کر قیص کے باز ویہاں تک رکھوانا یہ فیشن ہے۔شیطان پنہیں کہلوائے گا کہ بے حیائی ہے، کیوں؟ بے حیائی کے لفظ سے تو پھرشرمندگی ہوگی ۔غیبت کا نام رکھوا دیا گپ شپ ۔ اوجی بیٹھے گپ شپ کررہے تھے، تبادلۂ خیالات کررہے تھے۔ بدبخت شیطان ایسا چکر چلاتا ہے۔مقصداس کا پیہ ہوتا ہے کہ میں ان کوشوگر کوٹڈ زہر کی گو لی دوں \_بھئی کڑوی گو لی تو کوئی نہیں کھا تا ہمیٹھی گولی ہرکوئی کھاتا ہے،توشیطان نے بھی آج کل کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا، نبیبت کا نام رکھوا دیا تبادلہ خیالات \_رشوت کا نام اس نے رکھوا دیا جائے یا نی \_اوجی جائے یانی تو دینا پڑتا ہے۔ اچھاجی جارا جائے یانی ، تا کہر شوت کا لفظ ندر ہے۔ بے غیرتی کا نام اس نے رکھوا دیا روشن خیالی ،او جی روشن خیال ہے بیوی ننگے سرساتھ جارہی ہے، بڑاروش خیال ہے۔اس بدحالی کا نام رکھوا دیار وٹن خیالی۔اور دین دار کا نام رکھوا دیا بنیاد پرست ۔جو دین پرعمل کرنے والا ، نیکی کرنے والا ہے، یہ بنیا د پرست ہے۔تمہاری بنیا دہی نہیں تو تمہارے ساتھ اللہ نمٹے، ہماری تو بنیا دہے،ہم تو دین پر چلیں گے۔

تو نفس نے ذہن میں خیال ڈالا کہ وہاں بھی جا کر بہانہ بنا دینا۔ کعب ڈالٹیؤ فرماتے ہیں کہ میں قاورالکلام بندہ تھا، میں ایسانہیں تھا کہ بات کرنی نہیں آتی ، بات کرنی آتی تھی اور عقلاء الرجال بندوں میں سے تھا، مجھے عقل تھی کہ بات کیسے کرنی ہے؟ تو ذہن میں خیال آیا کہ جھوٹ بولوں تو پھر نبی منگاٹیا کی جب استغفار کریں گے تو یہ گناہ تو ان کے استغفار سے معاف ہو ہی جائے گا۔ گروہ دل نبی مُلْقَیْم کی صحبت میں بن گیاتھا چنانچہ دل نے کہا کنہیں! یہ جھوٹ ہے، میں اللہ کے نبی طالٹیم کو مطمئن کرلوں گا مگرمعاملہ اللّٰد کی ذات کے ساتھ ہے ، اللّٰہ تعالیٰ اینے نبی کو بتا دیں گے اور میری بد بختی ہوگی۔اب دیکھیں آسان صورت نظر آ رہی ہے،جھوٹ بول کرنجات پانے کی۔ مگر صحابہ بڑی کٹیز کی تربیت الیمی تھی کہ ڈٹ گئے کہ دین کے اوپر قائم رہنا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ جھوٹ بول کے نجات یا جاؤں گا، پیمشاہدہ ہے، سچ بو لنے میں ظاہر میں یرا بلم نظراً تی ہے مگراللہ کی مدد سجے کے ساتھ ہے۔ یہاں ہماری اوران کی زند گیوں میں واضح فرق ہے، ہم میں سے جھوٹ بول لیتے ہیں، بہانہ بنا لیتے ہیں۔ ایک کی بات دوسرے کوکردیتے ہیں ، صحابہ کی تربیت دیکھیے ،اصول سامنے تھا کہ سے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ڈٹ گئے کہ سچ بولنا ہے۔ بھئی! مصیبت میں پھنس جاؤ گے تو اللہ نجات دے گا۔ چنانچہ نبی ملی اللی خب تشریف لائے تو منافقین جو تھے انہوں نے تو آکے خوبصورت عذر اور بہانے بنا دیے اور نبی ملکاٹیکٹرنے ان کا معاملہ اللہ کے سپر دکر

دیا،ٹھیک ہے بھئی۔

اب انظار کرنے گئے تو نبی ملالی نیائے پہلا قدم اٹھایا، صحابہ سے فرما دیا کہ ان کے ساتھ بول چال بند کردو۔ تربیت ال رہی ہے کہ دیکھوتم اگر نفس کی چاہت اور سہولت کی خاطر گھر پر رہو گے اور دین کے لیے کام نہیں آؤ گے۔ تولوگوں کا تو تعلق دین کے لیے ہے، سب لوگوں کو منع فرما دیا۔

کعب را النیئ کہتے ہیں کہ جو بڑے دوسرے دوحفرات تھے وہ تو گھروں میں بیٹھ گئے، میں جوان تھا، چلتا بھرتا تھا، میں نماز پڑھنے بھی آتا اور نماز میں نبی ٹالٹیا کی طرف کن انکھیوں سے دیکھتا کہ نبی ٹالٹیا ہو کیے رہے ہیں کہ نہیں ۔ تو محسوس کرتا کہ نبی ٹالٹیا ہو کیے رہے ہیں کہ نہیں ۔ تو محسوس کرتا کہ نبی ٹالٹیا ہو کیے رہے ہوتے تھے، جب میں دیکھتا تھا تو اس وقت وہ دوسری طرف منہ کر لیتے تھے۔ چنانچے میں دل میں سوچتا، وہ بے رخی سے دیکھتے ہیں، دیکھتے تو ہیں۔ میں لیتے تھے۔ چنانچے میں دل میں سوچتا، وہ بے رخی سے دیکھتے ہیں، دیکھتے تو ہیں۔ میں

دل کو یہی سمجھا تا کہوہ بے رخی سے دیکھتے ہیں دیکھتے تو ہیں۔ میں مسجد آتار ہا، کوئی بندہ مجھ بات نہیں کرتا تھا۔

بالآخر میں ایک دن نکلا تو بازار میں کوئی بندہ پوچھر ہاتھا کہ کعب کون ہے؟ تو لوگوں نے بتا دیا کہ بیہ ہے ۔ تو میرے پاس آیا، وہ شامی تھا، مجھے کہنے لگا کہ وہ جو غسان کا جو بادشاہ ہے اس نے آپ کی طرف لیٹر لکھا ہے۔ اس بد بخت نے ان کو توڑنے کی کوشش کی ، لیٹر میں بیکھاتھا کہ پتہ چلا ہے کہتم سے کوئی بولٹانہیں، بات نہیں کرتا، تم دنیا میں ذلیل پیدائہیں ہوئے ، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری عزت کریں گے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ تربیت کی خاطر بیٹے کوڈانٹتا ہے اور دوست وہی کام کرتے ہیں جو قبیلہ غسان کے با دشاہ نے کیا تھا کہ ہمارے پاس آؤ ہم تمہاری بوی

عزت کریں گے۔ خاوند بیوی کوڈ انٹتا ہے، سمجھا تا ہے کسی بات پراور جو بدکار دوست ہوتے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں، حدیث سے سبق مل رہا ہے۔ انہوں نے خط پڑھا، فرماتے ہیں کہ میں نے تندور ڈھونڈ اکہ تندور کہاں جل رہا ہے۔ تو قریب میں جو تندور جل رہا تھا میں نے وہ خطاس کے اندرڈ ال دیا اور اپنے دل میں بڑا افسر دہ ہوا کہ میں اتنا گرگیا ہوں کہ ایک بد بخت نصر انی اب مجھے دین سے نکالنے کی کوشش میں گگ گیا۔ گرانہوں نے نبی ملک گیا۔ گرانہوں کے اس کے لوگی اپنے سے ہٹا کے گاہ پر لگانے کی کوشش کرے تو اسی طرح کرنا چا ہیے، اس کے لوگی آگ میں ڈال دینا چا ہے۔

اسى طرح چاليس دن گزر گئے توايك قاصد آيا اوراس نے كہا كه نبي مثَاليَّةِ إلى تعظم فر مایا ہے کہ بیوی سے الگ رہو۔ میں نے بوجھا کہ طلاق دے دوں ، اس نے کہا کہ نہیں میاں بیوی والے تعلقات ختم کر دو۔ میں نے سوچا میں جوان العمر ہوں بیوی یاس ہےاور مدت کا پیتے نہیں کہ کب تک بیآ ز ماکش ہے تو میں نے بیوی سے کہا کہ تم میکے چلی چاؤ۔اس نے کہا کہ سنا ہے کہ حلال بن امیہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تو ان کی بیوی نبی ٹاپٹینے کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ بیہ بیار ہیں ، بوڑھے ہیں ،اگر حکم دیں کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں ،کوئی اور خدمت کرنے والا ہے نہیں۔ نبی کالٹیکٹر نے فرمایا ہاں خدمت کرتی رہوملا پنہیں کرنا۔تو گھرمیں ہےتو میں بھی جا کراجازت ما تک لوں؟ آپ بھی اجازت ما تک لیں، فرماتے ہیں: میرا دل نہ مانا کہ محبوب ناراض ہوں اور میں اجازت مانگوں کہ مجھے بیوی کے ساتھ ملنے کی اجازت دے و یجیے۔ میں نے کہا کہ نہیں میں بات نہیں کروں گا۔میری تنہائی میں اضافہ ہوتا گیا لوگ بھی بات نہیں کررہے تھے اور بیوی بھی نہیں کررہی تھی حتیٰ کہ میں اللہ کی طرف

المنافية الم

رجوع كرتار ہا\_

جب پچاس دن گزر گئے تو امسلیٰ کے گھر پر نبی علیہ اللہ اسے کہ رات کے وقت وی نازل ہوئی جس میں اللہ نے تو بہ کی قبولیت کا اشارہ فرما دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امسلیٰ کو پتہ چلا تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی ٹاٹیٹی ایمی ابھی خبر دے دوں؟ فرمایا کہ لوگ اٹھ جا کیں گئے ہوجا کیں گئو ابھی کچھنہ کہو کعب ڈاٹٹیئ کہتے ہیں کہ مجھے جب پتہ چلا تو میں ام المونین امسلیٰ ڈاٹٹیئا کا ہمیشہ عقیدت مندر ہا، احسان کہ مجھے جب پتہ چلا تو میں ام المونین امسلیٰ ڈاٹٹیئا کا ہمیشہ عقیدت مندر ہا، احسان مندر ہا۔ عقیدت تو پہلے بھی تھی کہ میرے او پر انہوں نے احسان کیا کہ اگر کسی کے مندر ہا۔ عیں کوئی خیر کی بات کرنے سے اس کی مصیبت ٹل سکتی ہے تو ہمیں اس کی مصیبت ٹل سکتی ہے تو ہمیں اس کی مصیبت ٹالنے کی کوشش کرنی جا ہے۔

فرماتے ہیں کہ صح کا سورج طلوع ہوا اور نی سالی انہوں نے بیغام بھی دیا، اعلان دیا تو ایک صحابی ہے جن کا نام تھا جزہ بن عمر دوسی دلالیہ انہوں نے بیغام بھی دیا، اعلان بھی کیا، میں اتنا خوش ہوا کہ میرے پاس صرف شلوار قبیص جوشی اس کو وہ کبڑے ہدیہ میں دے دیے۔ تو یہاں سے بیتہ چلا کہ اگر خوشی کی خبر کوئی لائے تو اس آنے والے کو ہدیہ پیش کرنا بھی سنت ہے۔ صحابہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نکلا وہاں سے کہ مسجد نبوی جاؤں، راستے میں مبارک مبارک کا شور مچا ہوا تھا۔ مشکل سے میں مسجد نبوی میں پہنچا تو کہتے ہیں کہ طلحہ مجمع میں بیٹھے تھے، مجھے دیکھا تو میری طرف مسجد نبوی میں پہنچا تو کہتے ہیں کہ طلحہ مجمع میں بیٹھے تھے، مجھے دیکھا تو میری طرف میا گیا اور مجھے گلے سے لگایا بطلحہ کا وہ مانا مجھے یا در ہے گا۔ وجہ کیا تھی کہ جب مہا جرین کی نبیت سے جب بھائی بنیں تو کھر بھائی بنیں تو کھر مطافی بنیں تو کھر مشقتیں ختم کرنے کے لیے کوششیں بھی کرنی چا ہے اور بھائی کی مصبتیں ختم ہونے کو مشقتیں ختم کرنے کے لیے کوششیں بھی کرنی چا ہے اور بھائی کی مصبتیں ختم ہونے کو مشقتیں ختم کرنے کے لیے کوششیں بھی کرنی چا ہے اور بھائی کی مصبتیں ختم ہونے کو مشتقتیں ختم کرنے کے لیے کوششیں بھی کرنی چا ہے اور بھائی کی مصبتیں ختم ہونے کو مشتقتیں ختم کرنے کے لیے کوششیں بھی کرنی چا ہے اور بھائی کی مصبتیں ختم ہونے کو مشتقتیں ختم کرنے کے لیے کوششیں بھی کرنی چا ہے اور بھائی کی مصبتیں ختم ہونے کو میں بھی کو بیات کے دولے کوششیں بھی کرنی چا ہے اور بھائی کی مصبتیں ختم ہونے کو کیا تھیں ختم کرنے کے لیے کوششیں بھی کرنی چا ہے اور بھائی کی مصبتیں ختم ہونے کو

اپنی مصیبت کاختم ہونا سمجھنا جا ہیں۔ فرماتے ہیں صحابہ میں سب سے پہلے وہ آئے اور مجھے آ کر ملے اور مجھے ان کا ملنا یا د ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نبی ٹالٹیکٹر کی خدمت میں آیا تو نبی عالیکا کا چېره چودهویں کی حاند کی طرح چیک رہاتھا۔ پیخصوصیت تھی کہ جب بھی ایسا خوشی کا موقع آتامحبوب کا چېره جا ند کې طرح چېکتا تھا۔ نبي مُلَاثِيْمَ نے فر مايا: کعب! آج کا دن تہاری زندگی کے تمام دنوں میں سب سے بہتر ہے۔جس دن بندے کی تو پہ قبول ہوتو وہ دن زندگی کا سب سے اعلیٰ دن ہوتا ہے۔ کاش کہ آج کی محفل میں ہم سچی توبہ کر کے ہم اس کوزندگی کا سب سے اعلیٰ دن بنالیں۔ میں نے کہا: اللہ کے نبی منافینظمال کی وجہ سے جانے میں ذرانستی کی تو میں مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا عابتا ہوں، نبی مُلَاثِیْنِ نے فرمایا کہ پچھا ہے یاس رکھلو باقی صدقہ کر دو۔ تو فدق کی زمین میں نے رکھ لی اور باقی مال میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کرویا۔ میں نے یو چھا کہاے اللہ کے نبی ملائیا ہم ایر بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ نی عَالِیِّه نے فرمایا که مبارک ہویہ بثارت الله کی طرف سے ہے، الله نے قرآن کے اندرآ یتی اتاری ہیں:

اب سیحفے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ آسان آوٹ لٹ نظر آتی تھی ،جھوٹ بولو جان چھوٹ جائے گا۔ لیکن انہوں نے مشاہدے پرنظرنہیں کی انہوں نے شریعت کو یکھا، شریعت کہتی ہے: پچ بولوانہوں نے سوچا جو پہاڑ گر تا ہے گر جائے کچ بولنا ہے۔ انہوں نے تنہائی کا جدائی کا پہاڑ سہہ لیا۔ میرا مولی کتنا قدر دان ہے! اللہ چاہتے ہیں کہ اپنے نبی مظافیر کم کو ویسے ہی پیغام پہنچا دیتے کہ ہم نے تو بہ قبول کر لی۔ اللہ تعالی نے ان کی اس مشقت تکلیف کو برداشت کرنے کے بعداس واقعے کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ قیامت تک ہم پڑھتے رہیں گے کعب بن مالک رفیاتی یاد آتے رہیں گے۔ کیا انعام ملا! جنت میں بھی پڑھیں گے کو جن مال کہ رفیاتی یاد آتے رہیں گے۔ کیا انعام ملا! جنت میں بھی پڑھیں گے

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ اللَّرُضُ بِمَا رَحُبُتُ ﴾

تو معلوم ہوا کہ ہمیں سے کا ساتھ دینا ہے، بھلے تکلیفیں نظر آئیں، اللہ سے کی وجہ سے اپنی مددا تارے گا، حالات کوخودٹھیک فر مادے گا۔اس لیے لڑائی جھگڑا غیبت گناہ اس راستے پر قدم بھیں رکھنا۔صبر، خاموثی ۔تقویٰ اس راستے پر قدم رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہماری مد دفر مائیں گے دنیا وآخرت میں ہمیں کامیاب فر مائیں گے۔

## شریعت براستقامت بھی دعوت ہے:

سیدنا عمر طالعیٰ کے پاس ایک علاقے کا نصرانی شنرادہ گرفتار ہو کر آیا۔ وہ مسلمانوں کے لیے آئی سر دردی بنا ہوا تھا کہ ہر بندہ چاہتا تھا کہ اس کوتو قتل ہی کر دیا جائے۔اس نے اتنا پریشان کیا ہوا ہے۔ چنا نچہ حضرت عمر طالعیٰ کے در بار میں پیش کیا گیا عمر طالعیٰ نے اس سے بوچھا کہ تیری گیا عمر طالعیٰ نے اس سے بوچھا کہ تیری گیا عمر طالعیٰ نے اس سے بوچھا کہ تیری

کوئی خواہش؟ اس نے کہا کہ جی ایک پیالہ یانی پینا ہے،عمر دلالٹیئے نے کہا کہ بھئی اسے پیالہ یانی کا بلا دو!اس کوجب یانی کا پیالہ دیا تو وہ کانپ رہاہے، بھی ! یانی نہیں ہی رہے؟اس نے کہا کہ جی مجھے ڈرلگ رہاہے کہ میں پانی پینے لگوں گا آپ کا جلا دہلوار کا وار کر کے میری گردن اڑا دے گا۔عمر دلالٹیؤ نے جلدی میں کہددیا کہ تو جب تک بی نہیں لے گا ہم اس وقت تخفی قتل نہیں کریں گے۔جیسے ہی پہ کہا وہ اتنا عیاراور چلاک نکلا کہاس نے یانی کا پیالہ زمین پر گرادیا، کہتا ہے کہ آپ نے قول دیا ہے کہ جب تک تو یانی بی نہیں لے گا ہم مختجے تل نہیں کریں گے،اب یانی زمین میں جذب ہو گیا، میں نے تو پیانہیں ، اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے ۔ ہم ہوتے تو کیا کرنے ؟ ہم کہتے : اوتو ہمیں ہوشیاری دکھا تاہے، بیوقوف بنانے کی کوشش کرر ہا،اسی وقت جلا دکو کہتے اڑا دو اس کی گردن کو۔عمر والنیز کے ایمان کی مضبوطی دیکھیے ، فرمایا: ہاں میں نے قول دیا تھا اب ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے ،تسلیم کرلیا۔صحابہ حیران ، ایسے بدبخت کو چھوڑ دیا جو مسلمانوں کا تنابیزادشن آپ نے فرمایامیں نے قول دے دیامیں اس کی یاسداری كروں كا جلا دكوفر مايا كەواپس چلے جاؤ۔ جب آپ نے جلا دكوواپس جانے كاتحكم ديا تو اس نے کہا کہ جی میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہوتا ہوں۔سب حیران ،عمر واللہ نے یو چھا کہتم نے کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ اس نے کہا کہ جی کلمہ تو میں پہلے بھی پڑھنا جا ہتا تھا لیکن پہلے پڑھتا تو لوگ کہتے کہ موت کے خوف کی وجہ سے مسلمان ہو گیا، جب میں نے آپ کو عاجز کر دیاقتل کرنے ہے اب میں اسلام کی اصول پرستی اورسچائی کو د مکھے کرمسلمان ہور ہاہوں۔اب دیکھیے کہ ظاہر میں نظر آ رہا تھا کہ بیدرشمن سچ کے ساتھ آ زا دہوجائے گا،کین اللہ کی مددہے بیج کے ساتھ۔

تو اصول یہ بنا کیں کہ ہم نے شریعت پر چلنا ہے، ہم نے سنت کو اپنا نا ہے، ہم

نے شریعت کی تابعداری کرنی ہے، حالات کوئیس دیکھنا، اللہ تعالی حالات کوخود بخود موافق فرمادیں گے۔ اور دین کے اوپر ہم نے جے رہنا ہے اور اس کے لیے اگر جان بھی چلی جائے تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ کوئی ہمارے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے، ہمارے دل سے ایمان تو نہیں نکال سکتا، پکے مضبوط ہوجا ہے اس کے اوپر کوئی ہمارے دل سے ایمان کونہیں نکال سکتا، کیا کرے مضبوط ہوجا ہے اس کے اوپر کوئی ہمارے دل سے ایمان کونہیں نکال سکتا، کیا کرے گا اگر آگ میں ڈال دے گا پھانی پرائکا دے گا، جان سے ماردے گا اور کیا کرے گا ؟ الی محبت دین کی جب علما کے دلوں میں ہوگی تو پھراس کے اثر ات عوام کے اوپر پڑیں گے۔

### عبدالله بن زبير طالليك كي استقامت:

صحابہ کی استقامت سن لیجے۔ عبد اللہ بن زبیر رظافیئ کے حالات کو دیکھیں!

عالفین نے گھیرے میں لے لیا، پنہ چلا کہ میرے ساتھ جو تین سو بندے ہے، ایک

ایک کر کے سب شہید ہو گئے تھوڑے رہ گئے، میں بھی شہید ہوجاؤں گا۔ تو خیال آیا کہ

میں گھر کے دروازے پر ہوں، کیوں نہ ایک دفعہ اپنی اماں سے مل لوں اور دعا کروا

لوں ۔ ان کی والدہ تھیں اسا ڈیاٹھ کا پوچھتی ہیں کہ بیٹا گھبرائے ہوئے کہ اماں بس میں آپ کو

آخری دفعہ ملنے آیا ہوں، تو اسا ڈیاٹھ پاپوچھتی ہیں کہ بیٹا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اماں

اس وقت میرے ساتھی زیادہ تر شہید ہو گئے، تھوڑے رہ گئے ہیں۔ تو انہوں نے

جواب میں پوچھا کہ تن پر ہویا باطل پر تو فرمایا کہ اماں حق پر ہوں۔ تو فرمایا حق پر ہوت کے

بواب میں پوچھا کہ تن پر ہویا باطل پر تو فرمایا کہ اماں حق پر ہوں۔ تو فرمایا حق پر ہوتو کے

ہوگھبراہ نے کیسی؟ بوڑھی ماں بینائی چلی گئی تھی ،موتیا آگیا تھا، اتنی بوڑھی ہوگئی تھیں۔

ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ زرہ پہنی ہوئی ہے، بیٹے بیزرہ کیوں پہنی ہوئی ہے؟ جواللہ نے

ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ زرہ پہنی ہوئی ہے، بیٹے بیزرہ کیوں پہنی ہوئی ہے؟ جواللہ نے

لکھاہے وہ تو ہو کے رہنا ہے۔اماں! مجھے ڈریہے کہ بیاوگ مجھے قتل کریں گے تو میری لاش کومنے کردیں گے۔ تو مال کہتی ہے کہ بیٹا! جب بکری حلال ہو جاتی ہے تو کھال کے تھینچنے سے بکری کو کئ تکلیف نہیں ہوا کرتی ، یہ بوڑھی ماں جوان بیٹے سے بات کررہی ہے،سکھارہی ہے کہ نبی ٹائٹیز نے جوہمیں دین سکھایا تھا میں تہہیں وہ سکھا ر بی ہوں۔ اچھا اماں! میں نکلتا ہوں باہر، جب کہا کہ میں اب باہر نکلتا ہوں تو اساء ڈاٹنٹانے دعا دی اور فر مایا: اے اللہ! پیمیرا وہ بیٹا ہے جوگرمی کے لمبے دنوں میں سارا دن روز ہ رکھا کرتا تھا، پیرمیرا وہ بیٹا ہے جوسردیوں کی لمبی راتوں میں ساری ساری رات مصلے برعبادت کیا کرتا تھا،اللہ! میراوہ بیٹا ہے جس نے اپنی خدمت سے ا پنی ماں اور باپ کے دل کوخوش کیا، میں اس سے راضی ہوں، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ دعا ما تگنے کا سلیقہ سکھا دیا ۔اور پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے! میری آئھوں کی بینائی چلی گئی میں تجھے دیکے نہیں سکتی ذرا میرے قریب ہو جا! میں تیرے رخسار کا بوسہ لےلوں اور تیرےجسم کی خوشبوسونگھ لوں ، کیا پہاڑوں جیسے دل اللہ نے عطافر مائے تھے۔

## حضرت مولا نامجرعلی جو ہر رمیشاللہ کی استقامت:

قریب کے زمانے میں اکابر علمائے دیوبند کے ایک شاگر دمولانا محمد علی جوہر مُرِّاللہ ان کی والدہ حضرت خواجہ مرزا جان جاناں سے بیعت تھیں اور مرزا صاحب کی برکات تھیں کہان کے والدہ کے دل میں ایمان کا نور چمکتا تھا۔اس لیے اس ماں نے اپنے دونوں بیٹوں کوکہا تھا: ع

بولی اماں محمر علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو یہ ماں تھی تو بیٹے نے کوششیں شروع کر دیں کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو غلامی سے نجات عطافر مائے۔ مسلمان غلام تھے، فرنگی اس وقت حاکم تھا، اس وقت اللہ نے ان کوعلم دیا تھا، اخبار وں میں لکھتے تھے، فکتۂ نظر سمجھاتے تھے کہ ہمیں آزاد کرو۔ اس پر فرنگی نے ان کو پیغام بھیجا کہتم زیادہ کچھ کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں ہم جان سے مار دیں گے، تو مولا نامجم علی میں لئے نے اس براشعار لکھے:

تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پر غیب میں سامانِ بقا میرے لیے ہے پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو خوش ہوں کہ وہ پیغامِ قشا میرے لیے ہے یوں اہر سیاہ پر تو فدا ہیں سمجی ہے کش مگر آج کی گھنگھور گھٹا میرے لیے ہے کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا اکسیر یہی ایک دوا میرے لیے توحید تو سے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو سے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے بہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے بہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے بہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے بہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے بہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے

پھراس کے بعدمولا نامحمہ جوہر عظیہ نے اردہ کیا کہ میں یہاں سے انگلینڈ جاتا ہوں اور وہیں رہوں گا اور وہاں کے نیوز پیپرز میں مسلمانوں کی حالتِ زار کے بارے میں تکھوں گاتا کہ وہاں کے عوام کو بھی پتہ چلے کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ فکتہ نظر واضح ہو۔ جاتے ہوئے نیت کر کے گئے کہ جب تک آزادی نہیں ملے گی میں واپس نہیں آؤںگا۔ کی سال گزر گئے جوان العمر بیٹی فاطمہ بیار ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ماں نے پوچھا: بیٹا! تیری کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا: اماں! دل چاہتا ہے کہ اباحضور کوایک مرتبدد کھے لیتی ، تواس نے کہا کہ بیٹی خطاکھ دو! جوان بیٹی نے خط کھا کہ میں زندگی کے دن گن رہی ہوں، مرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب خط ملا تواسی کی پشت کے اوپر چند اشعار لکھ کر واپس کر دیا اور اشعار کیا کھے:

میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں
جھ سے میں دور سہی وہ تو گر دور نہیں
تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو
نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں
بتادیا کہ ایمان کے کہتے ہیں۔اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا کامل ایمان نصیب
فرمائے۔ہم گنا ہوں سے بچی پکی تو بہر کے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کے لیے اپنی
زندگیوں کودین کے لیے وقف کردیں۔

وَاخِرُ دَعُونَا آنِ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِين







# الله سے دوستی سیجیے

الْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَىٰ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ امَّا بَعْد: فَاعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ﴿ اللهِ سَلَّهُ بِكَآفِ عَبْدَهُ ﴾ وَقَالَ الْمُشَائِحُ: مَنْ كَانَ لِلهِ كَانَ اللهُ لهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى الِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّم

# د نیاوی تعلقات اغراض برینی:

الله رب العزت نے انسان کو دھڑ کتا ہوا دل اور پھڑ کتا ہوا د ماغ دیا۔ یہ احساس اور جذبات رکھنے والا انسان اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں سے تعلق جوڑتا ہے لیکن ہرتعلق کے پیچھے ضرورت اورغرض شامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر:

ماں باپ کا تعلق اولا د کے ساتھ سب سے زیادہ مضبوط تعلق ہے گراس کے پیچھے بھی ضرورت شامل، غرض شامل ہے۔ مال باپ سوچتے ہیں کہ کوئی ہوجو ہمارا وارث بنے ، کوئی ہوجو ہمارے بڑھا ہے کا سہارا بنے ۔ تو مال باپ کی ضرورت اولا داوراولا دکی ضرورت ماں باپ ۔ ماں باپ اگر سر پرتی نہ کریں، تربیت نہ کریں تو پیچھے بھی دنیا میں اچھا مقام نہ یائے ۔

میاں بیوی کا تعلق، کتنا مضبوط ہوتا ہے، بیوی شوہر کی ضرورت ہوتی ہے،

شو ہر کوضرورت ہوتی ہے کہاس کا کوئی گھر ہواور گھر کوسنجالنے والی کوئی ہو،اولا دہو جس کی ایک ماں ہو۔ بیوی کو خاوند کی ضرورت ہوتی ہے، اس کوسر کا سایہ چاہیے ، معاشی اورمعاشرتی تحفظ چاہیے، جواسے خاوند کی صورت میں ملتاہے۔

استاداورشا گرد کا تعلق ،اس کے پیچے بھی غرض ہوتی ہے۔شاگر د کوغرض ہوتی ہے کہ استاد اور شاگر د کوغرض ہوتی ہے کہ استاد سے جھے علم ملے گا ، وہ دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے ،تکلیفیں اٹھا تا ہے ، پسیے خرچ کر کے آتا ہے اور استاد کی غرض میہ ہوتی ہے کہ جو پچھ میں نے پڑھا وہ کہیں ذہن سے ،ی نہ نکل جائے ، مجھے پڑھاتے رہنا چاہیے ، پھر پڑھانے کا پچھ نہ پچھ کوش مجھ کوش میں ماتا ہے تو اس تعلق کے بیچھے بھی ضرورت ہے۔

مریض اورطبیب کاتعلق ، ڈاکٹر چاہے کہنا رہے کہ جی میں تو خدمتِ خلق کی نیت سے دیکھتا ہوں، مگر Payment ( اجرت ) تو اسے ملتی ہے۔ تو مریض کی ضرورت طبیبا ورطبیب کی ضرورت مریض ہے۔

ما لک اور مزدور کا تعان ،اگر مزدور نه ہوتو ما لک اپنی فیکٹری کوا کیلا چلانہیں سکتا اوراگر ما لک تخواہ نہ دے تو مزدور کام کرنہیں سکتے ، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں۔

دوست اور دوست کا تعلق ،اگر آپ غور کریں تو اس کے پیچھے بھی ضرورت ہوتی ہے۔ایک کلاس میں پڑھتے ہیں ،مل کے پڑھنا ہے۔ایک محلے میں رہتے ہیں ، آپس میں دکھ سکھ کے شریک ہیں۔ ہرتعلق کے پیچھے آپ کوضرورت اور غرض نظر آئے گا۔

حتیٰ کہ بیراورمریدکاتعلق ۔مریدتعلق جوڑتا ہے اس لیے کہ میری تربیت ہوگی اور پیراس کی تربیت کرتا ہے تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا، تو غرض تو ہے نا! ضروری تو نہیں کہ ہر کام مال کے پیچے کریں ، آ ٹرت کی کامیا بی بھی تو ایک ضرورت اورغرض ہے۔ تو دنیا میں ہرتعلق کے پیچے ضرورت اورغرض ہے۔

#### دوبيغرض تعلقات:

دو تعلقات ایسے ہیں جو بے غرض ہیں ،جن کے پیچھے کوئی غرض نہیں۔

#### (۱) الله كابند \_ سيتعلق:

ایک تعلق اللہ کا بندے کے ساتھ ہے۔ چنانچہ صدیث پاک میں ہے، صدیث قدی ہے،اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

((عَبْدِى كُلُّ يُّرِيْدُكَ لِنَفْسِهِ وَ آنَا أُرِيْدُكَ لَكَ))

'' ہر بندہ تچھ سے اپنے لیے محبت کرتا ہے اور میر کے بندے میں تچھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں''

( اَدُعُوْ كَ لِلْوَصْلِ فَتَابِلَى ۔ اَبْعَثُ رُسُلِمَی فِی الطَّلَبِ)) "میں نے تہیں ملاقات کے لیے بلایاتم نے انکار کیامیں نے رسولوں کو بھیجا کہوہ تہارے اندر طلب پیدا کریں"

﴿ وَاللَّهُ يَدُعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ ﴾ (سورة يونس: ٢٥)

''اورالله بلا تاہے مہیں سلامتی والے گھر کی طرف''

میں نے تمہیں دعوت دی کہ آؤ جنت میں مجھ سے ملا قات کرنے کے لیے ، فَتَابِلٰی تَمْ نے میری بات کونہ مانا'' آبْعَثُ رُسُلِنی فِنی الطَّلَبِ "میں نے اپنے رسولوں کونمائندہ بنا کر بھیجا کہ تمہیں سمجھائیں اور میری ملا قات کے لیے تیار کر دیں۔

www.besturdubooks.wordpress.com

الله عن الله ع

الله رب العزت کی محبت بغیر غرض کے ہے ساری دنیا کا فر ہوجائے اللہ کی شان میں کمی نہیں آتی ۔ساری دنیا فر ما نبر دار ہوجائے ،اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو اللّٰہ کا تعلق بندے کے ساتھ بے غرض ہے۔

#### (٢) نبي مُلِيَّلِيْمُ كالمت كساته تعلق:

اوردوسراتعلق نبی مَالِیَّیْنِ کا امت کے ساتھ کہ نبی عَالِیْلِ کواس بات کی غرض نہیں تھی کہ میرے درجے بڑھیں کے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمادیا: السمجوب مِلْلَیْنِ کِمْ اللّٰهِ مَا تَقَدَّ مَنْ وَنْدِیْکَ وَ مَا تَاکَتْر کِهِ (الفَّحَ: ۲)

(الله نُ الله نَ آپ کے الحجے اور پچھلے سب گناہ معاف کردیے''

فرماديا:

﴿ وَكَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبَّكَ فَتَدُّضَى ﴾ (ضحا: ۵)

''میرے مجوب! عنقریب تیرارب مجھے اتنادے گا کہ تو راضی ہوجائے گا''

تو معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے حبیب ماللیٰ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے میں کے اللہ کے اللہ کے میں کے اللہ کے میں کے میں کے سے میں کے ساتھ بے خرض ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول ماللیٰ کے اللہ کا میں کے ساتھ بے خرض ہے۔

#### د نیاوی محبت کا حال:

دنیاوی محبوں کا تو حال ہے کہ جس کوغرض اور ضرورت ہے وہ ضرورت کو پوری بھی کرتا ہے اور جب ضرورت پوری ہوگئ تو آئکھیں بدل لیتا ہے۔اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیاوی محبت والوں کی ساری زندگی شکووں میں گز رجاتی ہے۔خاوند سے سنوتو ہوی کے شکوے!اس چیز کا خیال نہیں کرتی ،اس کا خیال نہیں کرتی ،اس کانہیں کرتی اور بیوی سے سنوتو خاوند کے شکو ہے، وقت پر گھر نہیں آتے ، توجہ نہیں کرتے۔

کچھے اور کی تمنا میرے دل میں تو ہی تو ہے

تو جس کوغرض ہے وہ پیچھے پیچھے اور جس کوغرض نہیں اس کو پرواہ ہی نہیں۔

کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا

زمیں ملی ہے تو پھر آساں نہیں ملتا

جسے دیکھیے اپنے آپ میں گم ہے

زباں ملی ہے گر ہم زباں نہیں ملتا

بھرے جہاں میں ممکن نہیں پیار نہ ہو

جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا

کہیں خاوند کو بیویوں سے نہیں ملتا اور کہیں بیویوں کو خاوندوں سے نہیں ملتا

کہیں خاوند کو بیویوں سے نہیں ملتا اور کہیں بیویوں کو خاوندوں سے نہیں ملتا،

ہیں خاوند لو بیو ایوں سے ہیں ملتا اور ہیں ہیو یوں لو خاوندوں سے ہیں ملتا، بھائی کو بھائی سے نہیں ملتا، اولا دکو ماں باپ سے نہیں ملتا، ماں باپ کو اولا دسے نہیں ملتا۔ جہاں امید ہوائس کی وہاں نہیں ملتا۔ تو دنیاوی محبتوں کا انجام شکو ہے۔ دنیاوی محبتوں کا جذبہ ایک ہو۔ چنانچے شاعر دنیاوی محبت کا جذبہ ایک ہو۔ چنانچے شاعر نے کہا:

ه الفت کا جب مزاہے کہ ہوں وہ بھی بیقرار دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی کہ دونوں طرف برابر کی آگ ہوتو پھرمجت کا مزہ ہے، بید دنیاوی محبتوں کا حال

-4

# الله تعالى كى محبت كاحال:

اب ذرااللّدرب العزت كى محبت كاحال بهى من ليجيح كه اللّدتعالي كواييخ بندول

الله عدد تي الله ع

سے کتنی محبت ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے، میرے بندے! تو میری طرف ایک بالشت چلتا ہے میری رحمت تیری طرف دوبالشت چلتی ہے۔ (( وَ إِنْ أَتَا بِنْ يَهْشِيْ أَتَيْتُهُ هُرُولًا))

''جب تو چل کے میری طرف آتا ہے میری رحت دوڑ کر تیری طرف جاتی ۔ یہ''

تومعلوم ہوا کہ بندے کی نسبت اللّہ کی محبت زیادہ ہے، پھراس محبت کی معراج کیا ہے؟ بندہ جب اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہے تو اس کی معراج کیا ہے؟ اللّه رب العزت فرماتے ہیں: جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ فیاریں میں ن

﴿ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسُمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِى يَبُصُرُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّذِى يَبُصُرُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّذِى يَبُطِشُ بِهَا وَ رِجِلَهُ الَّذِى يَمُشِى بِهَا ﴾

'' میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، آٹکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے

اوراس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔''

تو اللّٰدرب العزت کی محبت کی معراج دیکھیے کہ اللّٰد بندے کے ساتھ بیہ معاملہ فرماتے ہں!

# غالق اورمخلوق کی محبت کا فرق

(۱) وصل اورجدائی کا فرق:

چنانچه خالق اور مخلوق کی محبت میں ایک بنیا دی فرق سمجھ لیں کہ مخلوق کی محبتیں

بالآخر جدائی میں بدلتی ہیں۔ گنتی ہی محبت میاں ہوی میں کیوں نہ ہو، موت ان دونوں میں جدا ئیاں ڈال دیت ہے، ایک دوسرے سے جدا ہوتا پڑتا ہے۔ ماں باپ کی محبت کتنی ہی آئیڈ میل کیوں نہ ہو؟ موت ماں باپ اور اولا دکے درمیان جدائیاں ڈال دیت ہے۔ تو دنیاوی محبتوں کا انجام جدائی۔ جبکہ اللہ رب العزت کی محبت الی ہے کہ انجام وصل ہے۔ یا در کھیے! جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا اور جو اللہ رب العزت سے محبت کرے گا ایک دن اللہ سے ملاکہ دیا جائے گا۔

#### (٢) حاسدين:

مخلوق کی محبول میں حاسدین بہت ہوتے ہیں، چنانچہ دو بندول کو ایک دوسرے سے مجت ہوتو دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہوگا۔ مخلوق کی محبول میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہوگا۔ مخلوق کی محبول میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد بہت ، اللہ کی محبت کا لطف بیہ ہے کہ جینے اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے ، آپس میں محبیت ہوں گی ۔ شاعر نے کہا کہ بول تو ہوتی ہے رقابت لازماً عشاق میں محبت مولی ہے مگر اس جمت بد سے بری محبت بد سے بری اللہ کا عشق اس تہمت سے بری ہے ، اللہ کے چا ہے والے جینے بھی ہوں گان میں حسن ہوگی۔ میں حسن ہوگی۔ میں حسن ہوگی۔ میں حسن ہوگی۔

#### (۳) محبت میں پہل:

چنانچددنیا کی محبت میں بندے کو پہل کرنی پڑتی ہے۔ جو محبت کرنے والا ہے وہ پہل کرتا ہے اور اللہ کی محبت میں کون پہل کرتا ہے؟ اللہ رب العزت پہل فرماتے الله عدد تي مي الله عدد تي الله ع

ہیں۔ سنیے! امام قرطبی ﷺ نے ابوزید کا بیقول نقل کیا کہ چار باتوں سیمجھنے میں مجھے غلط نبی تھی ،قر آن جب پڑھااس نے میری غلط نبی کودور کر دیا۔علمی نکتہ

کیملی بات: میں مجھتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پہلے محبت کرتا ہوں پھراس کے بدلے اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جب میں نے قرآن پاک پڑھا تو اس میں اللہ کا فرمان بڑھا:

و يود رو يود المائدة:۵۲) (المائدة:۵۲)

''اللّٰدان سے محبت کریں گے اور وہ اللّٰہ سے محبت کریں گے۔''

توجیحے پتہ چلا کہ اللہ پہلے محبت کرتے ہیں بعد میں بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔

دوسرى بات: ميس ية محصتا تها كه ميس الله سے يہلے راضى موتا موں بعد ميس الله

مجھے سے راضی ہوتے ہیں۔قرآن مجید پڑھا تو فرمان الہی پڑھا:

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ﴾ (بينة: ٨)

''الله ان سے راضی وہ اللہ سے راضی''

تیسری بات میں بیسمجھتا تھا کہ میں ذکر پہلے کرتا ہوں ،اللہ میرا ذکر بعد میں

كرتے ہيں،قرآن پڑھنے سے غلط فہنى دور ہوگئ فرمایا:

﴿ وَمَا يَذُ كُرُونَ إِلَّا أَنْ يَّشَآءَ اللَّهُ ﴾ ( مرّ : ٥٦)

''اوروه ذکرنہیں کرتا مگریہ کہ اللہ چاہے تو''

الله پہلے جاہتے ہیں،تو فیق دیتے ہیں تب بندہ اس کا ذکر کرسکتا ہے۔

چوهی بات: میں مجھتا تھامیں پہلے تو بہ کرتا ہوں بعد میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی

ہے، قرآن پاک نے میری غلطہٰی کودور کردیا فرمایا:

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾ (التوبة:١١٨)

''پھراللہان کی طرف متوجہ ہوا کہ وہ تو بہ کرلیں'' تو اللہ کی رحمت پہلے متوجہ ہوتی ہے پھر بندے کوتو بہ کی تو فیق ملتی ہے۔کتنا کریم پرودگارہے! جوجا ہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف متوجہ ہوں۔

#### (۴)رتیب:

مخلوق کی محبت میں رقیب برداشت نہیں ہوتا ، مخلوق محبت کر کے وعدہ لیتی ہے کہ ہمار ہے سوانہ کی سے تعلق رکھنا اور نہ کسی سے ملنا۔ بید نیاوی محبتوں کا انجام کہ کہتے ہیں نہ کسی سے تعلق رکھنا اور نہ کسی سے ملنا۔ بس ہم محبت کرتے ہیں آپ سے اور کوئی آپ سے محبت سے محبت مت کرے۔ اور اللہ کی محبت کا معاملہ دیکھو کہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث یاک میں ہے کہ

((اَتلٰی جَبُرَائِیُلُ))

اللہ تعالی جرئیل کو ہلاتے ہیں، فرماتے ہیں: جرئیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ جرئیل کو ہلاتے ہیں، فرماتے ہیں اور اس اعلان کو سن کر سارے فرشتے اس ولی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جرئیل عالیہ اللہ نامین پر آتے اور زمین پر اعلان کرتے ہیں، لوگوں کے کان نہیں سنتے لوگوں کے دل سنتے ہیں۔

(( ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقُبُورُ لُ فِي الْأَرْضِ)) " پھراس کے لیے زمین میں قولیت رکھ دیتے ہیں"

پھراللہ ہردل میں اس بندے کی محبت رکھ دیتے ہیں۔ تو دنیا وی محبتوں کا انجام میر کہ کہتے ہیں بس جی ہمارے سوا کوئی تم سے محبت نہ کرے، اللہ کی محبت کا انجام کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے محبت کی ،میرے بندے! اب ہر کوئی تجھ سے محبت کرے

\_6

اس لیے مخلوق کہتی ہے کہ جسم ہمارے پاس ہونا چاہیے دل جہاں مرضی ہو۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: بندے تیرادل میرے پاس ہونا چاہیے، تیراجسم جہاں مرضی ہو۔

# محبت کی دلیل:

اللہ تعالیٰ کو بندے سے تچی محبت ہے ، ہر محبت کی دلیل ہوتی ہے ، اب محبت کی دلیل ہوتی ہے ، اب محبت کی دلیل سننے کہ جہاں محبت ہوتی ہے انسان جتنا مرضی اس کو پچھ دے تجھتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا اور محبوب تھوڑا سا دے دیے تو خوشی سے بھولانہیں ساتا ، اس کو بہت سمجھتا ہے ۔ تو دیکھیے! اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس دنیا میں ان گنت نعتیں عطا فر مائیں اورا تنا کچھ دینے کے بعد فر مایا:

﴿ قُلْ مَتَاءُ اللَّ نْيَا قَلِيْلٌ ﴾ (الساء: 22)
د مهدوكه ونياكى متاع بهت تقورى بـ

بندے میں نے تو تختے بہت تھوڑا دیا۔اب بندے کی زندگی محدود ہے تو ظاہر بات ہے عمل محدود بھی محدود ہے۔اس بندے نے اپنی زندگی میں اللہ کوتھوڑا سایا دکیا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

> ﴿والنَّاكِرِيْنَ اللهُ كَثِيرًا وَّ النَّاكِرَاتِ ﴿ الاحرابِ:٣٥) "الله كاذكر كثرت سے كرنے والے مرداور عورتين"

تو محبوب سے تھوڑا ساملا تو کثیر کالفظ استعال کیا اورخودا تنا بچھ دیا اوراس کے لیے قلیل کالفظ استعال کیا۔اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیے!اس لیے قلوق اور خالق کی محبت میں کوئی تقابل (Comparison) ہی نہیں ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

#### الله كا دوست كون؟

ابسوال پيدا موتا ہے الله كا دوست كون موتا ہے؟

O الله تعالی فرماتے ہیں قرآن عظیم الشان:

﴿ اللَّا إِنَّ اَوْلِيآ ءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴾ (يوس: ٢٢) " جان لوكه جوالله كے ولى ہوتے ہيں دوست ہوتے ہيں ان پر نه كوئى خوف ہوتا ہے نہ وہ ممكن ہوتے ہيں "

دولفظ استعال کیےخوف اور حزن۔''حزن'' کہتے ہیں اندر کے روگ کو، اندر کے غرف اندر کے مرک کو، اندر کے غرف اندر کا غرک کو، اور خوف کہتے ہیں باہر کے کسی ڈرکو۔ تو فر مایا کہ میرے اولیا کونہ کوئی اندر کا روگ ہوتا ہے، نہ کوئی باہر کا ڈر۔

ں بیکون ہوتے ہیں؟

تو معلوم ہوا کہ تفویٰ اختیار کرنے سے انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔

O دوسری جگه وضاحت سے فرمایا:

﴿ إِنْ أَوْلِياً ء \$ إِلَّا الْمُتَّقُونَ ﴾ (الانفال:٣٣)

''اللہ کے دوست وہی ہوتے ہیں جو پر ہیز گار ہوتے ہیں''

تو ہاری غلط بھی ختم ہونی چاہیے، آج کے زمانے میں توعوام الناس بھے ہیں کہ آدھا نگا، آدھا ولی اور پورا نگا پورا ولی قرآن مجید تو کہدرہا ہے جوامیان لائے اور

پر ہیز گاری اختیار کرے وہ اللہ کا ولی ہے۔

سنے مدیث پاک میں نی گائی نے فرمایا:

(( اَلتَّائِبُ حَبِيْبُ اللَّهِ))

''توبه کرنے والا الله کا دوست ہوتاہے''

جوشخص بھی گناہوں سے سچی تو بہ کر لیتا ہے اللہ اس کو آپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے۔

اورایک اوربات فرمائی:

((ٱلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللهِ))

'' ہاتھ سے محنت مز دوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے''

تو الله کی دوئ کومصلے سے نتھی نہ کرے کہ بس مصلے پہ بیٹھنے والے اللہ کے دوست ہیں، نہیں! کتنے لوگ ہیں ان کے اوپر گھر کے فرائض ہیں اور ان کے وہ اسکیا کفیل ہیں۔ کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اس محنت مزدوری اور رزق حلال کے کمانے پر اللہ تعالی ان کوعبادت کا ثواب دیتے ہیں اور اپنے دوستوں میں شامل فرماتے ہیں۔

اس عاجزنے اپنی زندگی میں ایک ایسے دوست کودیکھا، ان کاسلیلے میں تعلق تھا، پولیس میں کام کرنے والے تھے، مگر سالوں ان کی تہجد قضانہیں ہوئی ۔ تو ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا وہ بھی اللہ کا دوست ہے۔

(العربية المحسِنِين) (العران:١٣٢)

''اللّٰدنيكوكارول سے محبت فرماتے ہيں''

﴿إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (الانفال:٣)

''بےشک اللہ پر ہیز گاروں سے محبت فر ماتے ہیں'' موردہ در

﴿ وَ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (المائده:٣٢)

''انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں''

﴿ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَيِّلِيْنَ ﴾ (العران:١٥٩)

'' تو کل کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں''

(البقره:١٢٢) ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (البقره:١٢٢)

''الله توبه كرنے والوں سے بھی محبت كرتے ہيں اور پاك صاف رہنے والوں

ہے بھی محبت کرتے ہیں''

کتنا خوبصورت یہ دین ہے، ہمیں صفائی کی تعلیم دے رہاہے کہ بیہ نہ ہوتم مسجد میں آؤاور پیننے کی بوآرہی ہو۔ بھی!اگرمنہ میں بو ہے تو الانچکی استعال کرو! ٹوتھ برش استعال کرو! پیننے کی بو ہے تو نہا لو، کپڑے تبدیل کرلو۔اللہ کے نبی ملائلا کے اتن خوشبواستعال کرتے تھے کہ جس راستے سے گزرجاتے تھے تو گزرنے کے بعد بھی اس راستے سے خوشبوآتی تھی۔

0 اور فرمایا:

(( آنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبِكُمْ))

''میں شکسته دلوں میں ہوتا ہوں''

ٹوٹے ہوئے دلوں کو اللہ اپنا گھرینا لیتے ہیں۔ جوغریب ہو، جومسکین ہو، جو مظلوم ہو، کسی کی زیادتی کی وجہ سے دل ٹوٹے، فرمایا: جس بندے کا دنیا میں دل ٹوٹے گا،اس ٹوٹے دل میں ڈھونڈ ٹا،اس ٹوٹے دل میں تنہیں خدانظرآئے گا۔

۔ مجد ڈھا دے مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا ایں پر کسے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندااے

# (الله سے دوستی کے ثمرات

# (۱) الله کی سریرستی:

الله رب العزت جب کسی ہے محبت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے سر پرست بن جاتے ہیں۔قرآن مجید میں فرمایا:

> ﴿ وَ هُو يَتُولَنَى الصَّالِحِينَ ﴾ (الاعراف:١٩٢) "اورالله تعالى نيكوكارول كاسر پرست ہے"

سر پرست کہتے ہیں گارڈین کو۔کس کے نفع نقصان کا ذمہ دار کسی کی ضرورتیں پوری کرنے کا ذمہ دار،اس کو گارڈین کہتے ہیں،۔اللہ تعالیٰ بندے کے سر پرست بن جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ بندے کے سر پرست بن جاتے ہیں۔اللہ ہوتا ہے۔ بیچ کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ پڑھائی کی فیس کہاں سے آئے گی؟ یو نیفارم کیسے خریدوں گا؟ کہا ہیں کہاں سے آئے گی؟ یو نیفارم کیسے خریدوں گا؟ کہا ہیں کہاں سے آئے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ میرے ایؤموجود ہیں، وہ میری ہرضرورت کو پورا کریں گے۔

چنانچا یک بچه پخ دوست سے کہتا ہے کہ میں تج پر جار ہاہوں، وہ کہتا ہے کہ تم نے کا خرید لی؟ نہیں، تم نے احرام خریدا؟ نہیں، ج کرنے کا پتہ ہے؟ نہیں، وہاں پر ہوٹل بک کروالیا؟ نہیں، جب ثم نے بچھ بھی نہیں کیا تو ج کیسے کرو گے؟ تو پہلا بچہ میں ایک کہتا ہے کہ میں ابو کے ساتھ جار ہا ہوں۔ اب جب اس نے یہ کہد دیا کہ میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں تو اس نے ہر سوال کا جواب دے دیا کہ ابو ہیں میری ہر ضرورت کا وہ خیال رکھیں گے۔ تو جسے بچے کو اپنے باپ کی سر پرسی پر پکا یقین ہوتا ہے، جب اللہ بندے کا سر پرست بن جائے تو سوچے اللہ اس کی ضرور توں کو کیسے پورا مَلْمَ خُلْمَ فَالْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

نہیں فر مائے گا۔

حدیث پاک میں ہے کہاہ میرے بندے! تو دن کے شروع میں چندر کعتیں میرے لیے پڑھ لیا کرمیں سارا دن تیرے کا موں میں تیری کفایت کروں گا۔ تیرے کا موں میں تیری مدد کروں گا۔ایک جگہ فر مایا میں تیرے دل کوغنا سے بھر دوں گا۔اللہ اکبر کیبرا!اللہ لحاظ فرماتے ہیں۔

#### ایک تائب کے سریرسایۂ رحمت:

ایک نوجوان تھا تو کسی ہمسائے کی نوکرانی کی طرف اس کا دل مائل ہوگیا۔ لڑکی نیک پاک تھی ، ایک مرتبہ اس نے اسے بتایا کہ میں تو تمہارے بغیر نہیں رہ سکا، I نیک پاک تھی ، ایک مرتبہ اس نے اسے بتایا کہ میں تو تمہارے بغیر نہیں رہ سکا، و miss you بھے ہے تہ کل کے تماشے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھو جھے بھی تم سے محبت ہے مگر میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ اس پاکیزہ پی کی زبان سے ایے الفاظ نکے کہ اس نو جوان کے دل میں اتر گئے ، اس نے کہا کہا گریہ اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو میں تو مر دہوں مجھے تو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ چنا نچہ اس نے توبہ کرلی اور اس نے سوچا کہ میں تو مر دہوں مجھے تو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ چنا نچہ اس نے توبہ کرلی اور اس نے سوچا کہ اب میں نیک بنتا ہوں عالم بنوں گا دین پڑھوں گا۔ دور کہیں سو پچاس میل کے فاصلے پر شہر تھا جہاں علما تھے ، اس نے نیت کرلی کہ میں وہاں جاتا ہوں۔ راستے میں ایک بڑے میاں مل گئے ، تعارف ہوا ، پو چھا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں شہر۔ اس نے کہا کہ فلاں شہر۔ اس نے کہا کہ فلاں شہر جانا ہے ، تین چار دن ہمیں لگیں ہے ، چلو ہم اکٹھے سفر کرتے ہیں۔

چنانچہ دونوں نے اکٹھا سفر کرنا شروع کر دیا۔ گر ایک بات عجیب تھی کہ سخت گرمیوں کے دن تھے، ان دونوں کے سر پر با دل کا ایک سامیہ آگیا، جدھر جاتے سامیہ ان کے اوپر اوپر۔ اب نوجوان بھی سمجھتا کہ بیرسامیہ بوڑھے میاں کی وجہ سے ہے، بوڑھے میاں بھی بیجھتے کہ یہ سایہ میری وجہ سے ہے۔ اللہ کی شان کہ جہاں راستے الگ ہوئے اور جدا ہوئے تو بادل نو جوان کے سر پر چلنے لگا۔ تو بڑے میاں نو جوان کی طرف لوٹ کرآئے ، انہوں نے آکر پوچھا کہ تیراکون سائمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کو جھے سے اتنا پیار ہے؟ اس نے کہا: میں ایک گناہ گار انسان ہوں کوئی عمل نہیں ، صرف اتنی ہی بات ہے میں نے بچی تو بہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لی ہے ، میرے پروردگار نے مجھے دھوپ کی گرمی سے بچانے کے لیے بادل کا سامیہ عطا فرما دیا۔ میرے بندے تو میرے ساتھ دوستی کرر ہا میں بھی دوستی نبھا تا ہوں۔ میں بھی تو بتا تا ہوں کہ دوستی کیسی ہوتی ہے؟

#### واقعه:

چنانچدایک مسلمان کا واقعہ شخ الحدیث صاحب ریم اللہ نے لکھا ہے۔اس کی ایک آتش پرست سے ملاقات ہوگی،اس نے آتش پرست سے کہا کہ تو میاں! گراہ ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے،آگ مخلوق ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔اب وہ جو آتش پرست تھا،اس نے بھی دلیلیں دیں تو غصے میں مسلمان نے کہد دیا کہ اچھا!تم آگ کی پرستش کرتے ہونا!وہ تمہارا خدا ہے،آگ میں تم بھی ہاتھ ڈ الومیں بھی ہاتھ ڈ التا ہوں، جو جھوٹا ہوگا آگ اس کے ہاتھ کوجلا دے میں تم بھی ہاتھ ڈ الومیں بھی ہاتھ ڈ التا ہوں، جو جھوٹا ہوگا آگ اس کے ہاتھ کوجلا دے گی۔وہ آتش پرست اس کا م سے ذرا گھرایا۔مسلمان کو پتہ چلا کہ یہ بچکچار ہا ہے،اس نے اس کا ہاتھ کو گراہ آگ نے اندرد سے دیا۔اللہ کی شان کہ آگ نے دونوں کے ہاتھ میں سے کی کے ہاتھ کو بھی نہ جلایا۔ یہ مسلمان دل میں بڑا غم زدہ ہوا، یا اللہ! میں ہری تو حید کا قائل ہوں،میر سے او پر تو تیری رحمت ہوئی کہ آگ نے میرا ہاتھ نہیں جلایا۔ یہ تو آتش پرست تھا، یہ تو گراہ تھا، اس کے ہاتھ کو تو آگ کو جلانا چا ہے تھا۔ جلایا۔ یہ تو آتش پرست تھا، یہ تو گراہ تھا، اس کے ہاتھ کو تو آگ کو جلانا چا ہے تھا۔

\(\frac{175}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\f خطباث فقير(٣٣)

جب اس کے دل کی پیر کیفیت ہوئی تو اللہ نے بیالہام فر مایا کہ میرے پیارے! ہم اس کے ہاتھ کیسے جلاتے ؟ جب کہاس کے ہاتھ کوتم نے پکڑا ہوا تھا۔ایسے ہی جو بندہ اینا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دشگیری فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی سریرستی فرماتے ہیں۔

عمر بن عبدالعزيز عن الله كافر مان:

عمر بن عبدالعزيز جياليه فرماتے تھے:

أَيُّهَا النَّاسُاصُلِحُوْا سَرَائِرَكُمْ تُصْلَحُ عَلَانِيَتُكُمْ ''اےلوگو!تم اینے من کوٹھیک کرلوتمہارے تن کوٹھیک کردیا جائے گا۔'' لینی اندر کوتم ٹھیک کرلوا لڈتمہار بے ظاہر کوٹھنگ کر دی گے۔ وَاعْمَلُوا لِآخِرَتِكُمْ تَكُفُوا آمُرَ دُنْيَاكُمْ ''تم آخرت کے لیے اعمال کو کرونو تمہارے دنیا کے کاموں میں تمہاری کفایت کردی جائے گی۔''

الله تمهارے لیے کافی ہو جائے گا۔ آج دیکھتے نہیں کہ کہتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔حضرت بچی کے رشتے تو بڑے آتے ہیں دوسری دفعہ کوئی نہیں آتا۔حضرت! بیجے نے انٹرویوتو بڑے دیے،سب خوش ہوتے ہیں، جاب آفرنہیں ملتی ۔حضرت! پیۃ نہیں کیا ہے ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ یہ جوہم زندگی میں محسوں کرتے ہیں، کام انجام تکنہیں پہنچتے ،ادھورے ہوتے ہیں، یہ برکت نہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالی سرپرست بن جاتے ہیں اور بندے کے ساتھ خیر کاارادہ فرماتے ہیں توبندے کے کاموں کوسیٹتے ہیں۔اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والی

ہات ہے۔

#### (٢) الله تعالى كي ضانت:

بخاری شریف کی ایک روایت ہے، پہلی امتوں میں ایک آ دمی تھا پر دلیں میں اس کو پییوں کی ضرورت پڑ گئی ، کوئی واقف بھی نہیں تھا۔اس نے ایک بندے کو کہا کہ یار مجھے ضرورت ہے مجھے کچھ بیسے ادھار دے دو، میں مجھے واپس کر دوں گا۔ تیرامیرا الله ضامن ہے، یہاں میرا کوئی واقف نہیں جسے میں گواہ بناؤں۔اس نے کہا: چلو ٹھیک ہے، تو اللہ کوضامن بناتا ہے، میں بینے دے دیتا ہوں۔ یہ بینے لے کر گھر چلا گیا۔اللّٰد کی شان! وہاں جا کراہیامصروف ہوا کہ واپسی کا سفرمکن نہ ہوا، پھر راستے میں سیلاب آگیا۔ دریا تھا، کشتیاں بھی نہیں چکتی تھیں۔اس نے سوچا کہ مجھے قرضہ تولوٹانا ہے جاہے جو بھی صورت ہو۔ اس نے کیا کیا، ایک لکڑی لی جس کے اندر سوراخ تھااوراس سوراخ کے اندریسے ڈال دیے اوراس بندے کی طرف رقعہ کھھا کہ میں نے اللہ کو ضامن بنایا تھا، جس خدا کو ضامن بنایا تھا میں اس کے حوالے کر ر ہاہوں، وہ تخفے پہنچائے گا۔ بیہ کہہ کراس نے لکڑی دریا کے اندر ڈال دی، میلوں کا فا صلہ تھا۔اللہ کی شان! اِ دھراس بندے کوکٹڑی کی ضرورت تھی ، دریا کے کنارے جنگل ہوتے ہیں ، تو بیدوریا کے کنارے لکڑی کا شخ گیا۔ نماز پڑھنی تھی وضوکرنے لگا ،ایک ككرى تيرتى نظر آئى ،اس نے كہا كەمىن كاف جور ماموں تواسے ہى كيوں نه پكرلوں؟ چنانچہ پکڑ کر گھر لایا اوراس کو کاشنے لگا تو اس کے اندر سے رقم نکلی بھٹی! پیرویے کہاں ہے آگئے؟ جب رقم کواچھی طرح نکالاتو رقعہ بھی نکلا، پتہ چلا کہ بیاس بندے نے رقم تجمیحی تھی جس نے اللہ کو ضامن بنایا تھا۔ بیہ بخاری شریف کی روایت ہے۔اللہ ضامن بنتے ہیں تو پھرایے معاملے کو نبھاتے ہیں۔ الله عندوق يجي الله عندوق يجي الله عندوق يجي الله عندوق يجي الله عندوق يجي

#### الله كي حفاظت كاعجيب واقعه:

حضرت قاری صدیق باندوی تو الله نے مدرسہ بنانے کا ارادہ کیا، جنگل میں کوئی آبادی نہیں تھی۔اللہ والوں کا یہی حال ہوتا ہے، جہاں جا کر بیٹھتے ہیں، بستیاں آباد ہو جاتی ہیں۔ ع

عشق نے آباد کر ڈالے دشت و کوہسار

چنانچہاس ز مانے کی کرنبی حیا ندی کے رویے ہوتے تھے۔تو وہ تعمیرات کے لیے یبیے لے کے وہاں جانے گئے تواللہ کی شان راستے میں کچھڈ اکومل گئے۔ ڈاکوؤں نے دورسے دیکھا کہ پاتھ میں تھیلا ہےاور بندہ بھی اکیلا ہے توانہوں نے بھی ارا دہ کیا کہ ہم اس سے پیسے چینیں گے۔قاری صاحب نے بھی ڈاکوؤں کوآتے دیکھا توان کو احساس ہوا کہ بیٹھیک بند نہیں ہیں۔ لوجی قاری صاحب نے کیا کیاوہ یسے زمین پرر کھ دیے اور چل پڑے۔اب وہ ڈاکو آئے ، انہوں نے دیکھا کہ تھلے میں پیپے ہیں۔تھیلااٹھاتے ہیں تو تھیلااٹھتانہیں ، بڑاز در لگا یا مگرتھیلاان سے نہاٹھایا گیا۔کسی کوان کے پیچھے بھیجا کہ بیکوئی کامل نظر آتا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے۔ وہ قاری صاحب کو بلا کے لائے یوچھا کہ اتنا بھاری کیوں ہے؟ حضرت نے فرمایا: دیکھو! میں نے تم لوگوں کو آتے ہوئے ویکھا، میں سمجھ گیا کہتمہاری نیت ٹھیک نہیں، میں پیپوں کی حفاظت نہیں کرسکتا تھا اور یہ پیسے اللہ کے تھے، اللہ کے دین کے لیے دیے گئے تھے، میں نے اس تھیلی کوزمین پرر کھ کردعا کی اللہ! مال تیراہے تو ہی حفاظت

کر میں نہیں کرسکتا۔اللہ کی شان کہ ان ڈاکوؤں کے دل پرا تنااثر ہوا کہ انہوں نے

تو ہر کی اوران سے بیعت کی ،اور وہ ڈاکوآپ کے مدرسے کی پہلی جماعت کے طالب

علم ہے۔اور پھران ڈاکوؤں نے علما بن کر مدرسے کےاندر پڑھایا، ہم اللہ کے ساتھ

ا پے تعلق کوذرابوھا کیں توسہی، پھردیکھیں اللہ نبھاتے کیے ہیں، اس لیے فرمایا: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ امَنُوْ اوَ أَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلَى لَا مُولَى لَا هُوْ ﴾ (محمد:١١)

'' ایمان والوں کا تو اللّٰدسر پرست ہوتا ہے کا فروں کا سر پرست کو کی بھی نہیں ہوتا''

#### (۳)رزق میں برکت:

اگلی بات، جب کوئی اللہ کا دوست بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ آج ذراد یکھیں کتنے گھرا یہے ہیں کہ جتنے گھر کے لوگ اسنے ہی کمانے والے مگر خرچے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ جتنے گھر کے لوگ اتنا جاب کرنے والے ،خرچے پھر بھی پورنے نہیں ہوتے۔

## بے برکتی کی مثال:

میرے پاس ایک منیجرصاحب آئے وہ دو ٹیکٹائل ملوں کے منیجروں کے اوپر جزل منیجر سے ۔ لاکھوں میں ان کی تخواہ تھی ، میاں ہیوی کے بعدان کے تین بچے سے اور وہ بھی سکول میں سے ، کالج میں بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ وہ آنسوؤں سے رو پڑے ، کہنے گئے : حعزت! دعا کریں ،میرے خرچ پورے نہیں ہوتے ۔ گاڑی مل والوں نے دی ہے ، ڈرائیورانہوں نے دیا سیکورٹی والے انہوں نے دیے ۔خود کہنے گئے کہ حضرت میں دولا کھرو پیر ٹیکس فری اپنے گھر لاتا ہوں ، ٹیکس میراما لک اداکرتا ہے ۔ اب جس بندے کے تین بیچے ہوں اور وہ گھر میں دولا کھرو پیر مہینے کی سیاری لاتا ہوا دوہ آنسوؤں سے روئے کہ حضرت میں حضرت میں دولا کے دھنرت میں دولا کا دوئیں ہوتے اور ایک ہواور وہ آنسوؤں سے روئے کہ حضرت میں حضرت میں دولا کو دوئیں ہوتے اور ایک

تین ہزار تخواہ پانے والا پانچ بچوں کے ساتھ مزے کی زندگی گزار رہا ہے، صبر کی زندگی ۔ تومعلوم ہوا کہادھر برکت ہےادھر برکت نہیں ہے۔

### قرآن كابيغام:

توجب انسان الله کا ولی بنیآ ہے تو اللہ تعالی رزق کے اندر برکمتیں عطا فر ما دیتے ہیں ۔ سنیے قرآن عظیم الشان:

﴿ وَكُوْ آَنَّ آهُلَ الْقُراى الْمَنُوا وَ اتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْكَرْضِ ﴾ (الاعراف:٩٦)

''اگریہ بستیوں واکے ایمان لاتے اور تقویٰ کواختیار کرتے ،اللہ تعالیٰ زمین اورآسان سے برکتوں کے درواز وں کوکھول دیتے''

تو معلوم ہوا کہ پر ہیز گاری کی زندگی گز ارنے سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اوراللہ ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں:

> ﴿ وَ يَدُوْقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (الطلاق:٣) ''بندے کورزق دیتے ہیں جس کا وہم گمان ہی نہیں ہوتا''

### بركت كي مثالين

(۱) .....ابرزق کی ایک مثال سنے کہ برکت کیا ہوتی ؟ ایک عرب تھا جو بادشاہ ہندکا طبیب تھا، جب جانے لگا تو بادشاہ نے اس کو اپنی طرف سے ہدیے میں سنگتر بے دیے، وہ دل میں بڑاغم زدہ ہوا کہ Expectations (توقعات) بہت زیادہ تھیں کہ بادشاہ ہے، ہیرے جواہرات دےگا، مال ومتاع دےگا اور اس نے مالئے دیے۔لیکن صبر والاتھا، خاموثی سے لے کرچل پڑا۔اب سفر کرر ہاتھا، راشتے میں ایک

ایسے ملک میں پہنچا کہ جہاں با دشاہ کا بیٹا بیارتھا اور اطباء نے کہا تھا کہ اس کا علاج سٹرس استعال کرنے میں ہے، مالٹا کھانے میں ہے۔اوراس ملک کی آپ وہواالیمی متنی کہ مالٹے نہیں ہوتے ،اب لوگ مالٹے ڈھونڈ رہے تھے۔ جب کشتی میں دیکھا کہ مالٹے ہیں تو یا دشاہ کواطلاع کینچی ، یا دشاہ نے بلالیا،اس نے کہا کہ بھی ! برائے مہر بانی مالٹے دے دیں، میں اپنے بیچے کے لیے اس کو استعمال کروں گا۔اس نے مالٹے دے دیے، بیجے نے استعال کیے ،اللہ نے صحت دے دی۔اس باوشاہ نے بوری بھری ہوئی درہم اور دینار کی اس کوانعام کے طور پر دے دی۔اب بیہ بوری بھری ہوئی درہم ودینار کی لے کر گھر گیا تو بردا خوش تھا۔ جب گھرسے واپس آیا تو شاہ ہندنے یو حیما کہ مالوں کا کیا بنا؟ اس نے واقعہ سنایا تو واقعہ سننے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ تو نے ستے بیچے۔ تونے فقط درہم ودینار کی ایک بوری کے بدلے چے دیے! اس نے یو چھا کہوہ کیے؟ کہا کہ ہاں مجھے کیا یہ کہ پیشکترے کیے آئے؟ آج رات میرے ساتھ چلنا۔ رات ہوئی تو اس با دشاہ نے بھیس بدلا اوراس بندے کو لے کرشہر کے اندر چلا گیا۔ ایک لوہار کی دکان تھی ،اس کے پاس گیا تواس نے برسنا شروع کردیا: ایک چھٹی مانگی تقی، جلدی آنا جا ہے تھا، دریسے کیوں آیا؟ اس نے کہا: مجھے معاف کردیں آنے میں دیر ہوگئی۔اس کے بعداس نے لو ہا کوٹنا شروع کر دیا۔ یہ بندہ حیران کہ بیہ با دشاہ اور اس لو ہار کالو ہا کوٹ رہاہے، مدان جلارہاہے! چنانچے کئی گھنٹے اس نے لوہا کوٹا نو اس لوہارنے اس کوایک پیسہ دو پیسہ اجرت کے طور پر دیے۔ بیالے کر نکلا۔ کہنے لگا: ویکھ! میں رز ق حلال کے لیے گھنٹوں ہتھوڑا چلا کر پسیٹا بہا تا ہوں اور میرارز ق بیہ چندیسیے ہیں،ان پییوں سے میں نے سنگتر ہےخر مد کر کتھے ہدیپردیا تھا، بیاس رزق حلال کی وجہ ہے کہ اللہ نے تیرے مال میں برکت عطا فر ما دی۔

(۲).....جنید بغدادی میلیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت حج کا ارادہ ہے لیکن پیسے نہیں ہیں۔آپ نے چونی نکالی اور اس کو دے دی ،بھئی! ضرورت یڑے تو خرچ کر دینا، اس نے کہا جی بہت اچھا۔ بستی سے باہر نکلا، ایک قافلہ جار ہاتھا، سلام دعا ہوئی، یو چھا کہاں جارہے ہو؟ حج کے لیے ۔انہوں نے یو چھاتم کہاں جارہے؟ اس نے جہامیں نے بھی حج پر جانا ہے۔ وہ کہنے لگے یار ہمارے پاس ایک سواری فالتو ہے، اونٹ فالتو ہے، ایک بندے نے آٹا تھاوہ نہیں آسکا ،اگر آٹا ہے تو اس پر بیٹھ جاؤ۔اس نے کہا بہت احیما،سواری بھی مل گئی قافلے والے بھی مل گئے ۔وہ ساراراستہ اس کو کھانا بھی کھلاتے رہے، اکرام بھی کرتے رہے، حتی کہ اس نے حج مکمل کرلیا۔ واپس جانے کے لیے پھر جہاں سےٹرانسپورٹ ملتی تھی،اونٹ ملتے تھے،وہاں پہنجا۔ و یکھا تو ایک اور قافلہ واپسی کے لیے تیار ہے،انہوں نے کہا کہ یارایک بندہ حج کے لیے آیا تھا فوت ہو گیا اونٹ خالی ہے، اگر جانا ہے تو آ جاؤ، توییہ پھراس اونٹ پر بیٹھ گیا۔کھانا بھی انہوں نے کھلایا، خدمت بھی کی ، اپنیستی میں اترا۔پھرحضرت جنید بغدادی میں ہے کی خدمت میں آیا اور حال بتانے لگا کہ بڑی سہولت کے ساتھ اور بڑے مزے کے ساتھ حج کیا اور حضرت میر اخر چہ تو کوئی نہیں ہوا۔ جب اس نے کہا كه حصرت! خرچه كو كي نہيں ہوا، حضرت نے كہا: احيما !ميرى چونى واپس كرو، الله والوں کی چونی بھی خرچ نہیں ہوتی ،اللہ ایسی برکتیں دے دیتے ہیں۔ (m).....ایک بزرگ سے بیٹے نے یو چھا: ابو برکت عملاً کہتے کس کو ہیں؟ انہوں نے کہا: بیٹے میرکنزر لگا ہوا دیکھ رہے ہو؟ جی دیکھ رہا ہوں، فرمایا: تمہاری عمرہے، بیٹس سال، ید کیزرتمهاری پیدائش سے پہلے میں نے لگوایا تھا، آج تک سلامت چل رہا ہے اس کو برکت کہتے ہیں اور جب برکت نہیں ہوتی ،تو روز پھڈا ہوتا ہے ،آج ہے جل گیا

الله عندوق نجي الله عندوق نجل الله عندوق نجي الله عندوق نجل الله ع

کل پیجل گیا،خرہے ہی پور نے ہیں ہوتے۔

# نکتے کی بات:

کتے کی بات پچھ گھوڑ ہے ہوتے ہیں عام، وہ پندرہ ہزار، بیس ہزار کے ال جاتے ہیں، پچھ ہوتے ہیں دوڑ کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑ ہے، ان کو کہتے ہیں گھڑ دوڑ کے گھوڑے۔ان کی قیمتیں سجان اللہ! یانچ لا کھ، دس لا کھاوریپندرہ لا کھ۔ ہمارے ایک قریبی دوست ہیں، چوہدری صاحب، فرمانے لگے کہ میرے گھوڑے کی قیمت بجیس لا کھالگ چکی ہے۔ایک گھوڑے کی قیت بچیس لا کھ،تو ادھر بچیس ہزار اور ادھر بچیس لا کھ کیوں ؟مقابلہ جیتنے والا گھوڑا ہے، عام گھوڑانہیں ہے۔اب اس گھوڑے کے ما لک سے کوئی مانگے ، جی مجھے اپنا کچپیں لا کھ والا گھوڑ ا دے دو، میں نے ذرا گدھا گاڑی میں استعال کرنا ہے،تو کیا وہ دے گا؟ کھے گا مت ماری گئی تہاری؟عقل ماؤف ہوگئی ہے تمہاری؟ بی گھوڑا گدھے گاڑی میں باندھنے کے قابل ہے؟ جس طرح گھڑ دوڑ کے گھوڑے کوہم گدھا گاڑی میں باندھنا پیندنہیں کرتے ،اللہ والے جو دین کا کام کررہے ہوتے ہیں ،وہ بھا گتے گھوڑے کی مانند ہوتے ہیں۔اللہ ان کو دنیا کی گدھے گاڑی میں الجھانا پیندنہیں کرتے ،ان کے کامنہیں اٹکتے ،اللہ ان کے کام سنواردیتاہے۔

# (٣) الله تعالى كى وكالت:

اگل بات جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَ کِیْلُ نِعْمَ الْمُولَیٰ وَ نِعْمَ النَّصِیْد ﴾ ''اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین سر پرست ہے اور بہترین وکیل ہے'' وکیل ہوتا ہے نا بندے کے کام کروانے کے لیے۔ آپ دیکھیں! گھروں میں بیٹے کا کوئی مسلہ ہو، باپ بولتا ہے وکیل بن کر، آپ مجھ سے بات کریں ، آپ کو میرے بیٹے سے کیا مسلہ ہے؟ اگر کسی کی بیوی سے کوئی بات کرنا چا ہے تو خاوند کہتا ہے بھی ! مجھ سے بات کریں ، مسلہ کیا ہے تمہارا؟ اسی طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں کے وکیل بن جاتے ہیں اور ان کے کاموں کوسنوارتے ہیں۔

اب ذراسنيے مثاليں:

کے جواب دیا۔فرمایا:

منافقین کو جب کہا گیا کہ تم ایمان لے آؤ تو انہوں کہا:
 ﴿اُنُوْمِنُ کُماۤ اُمنَ السَّفَهَآءُ﴾ (البقرۃ:١٣)
 ''کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لے آئے۔''
 صحابہ ڈی اُنڈیُ کو انہوں نے بے وقوف کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فقرے کو وہیں مکمل کر

﴿ الَّا إِنَّهُمُ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ ''يہخود بیوقوف ہیں''

جیسے بیٹے کی بات باپنہیں س سکتا، خاوند کے متعلق بات بیوی نہیں س سکتی، فوراً جواب دیتی ہے، اللہ تعالی اپنے پیاروں پر بات نہیں س سکتا، فوراً قرآن میں خوداس کا جواب عطافر مایا۔

ایک بندے نے نبی علیہ المام کو مجنون کہددیا کہ جی بیرتو مجنون ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ایسے حبیب سالی کے اللہ تعالیٰ ہے ایسے حبیب سالی کے کہ کہ اللہ کا میں:

﴿نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ٥ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ٥﴾ (تلم:١-١)

''قلم کی اور جواہلِ قلم ہیں ان کی تئم آپ اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں'' کیا محبت بھری بات ہے! اے میرے محبوب! آپ اللہ کی رحمت کے ساتھ مجنون نہیں ہیں تسلی دینے کے بعد فرمایا:

﴿ وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينِ ٥ هَمَّازِ مَّشَآءٍ أَبِنَمِيهِ ٥ مَنَّاءٍ لِلْخَيْرِ مُعَتَّدٍ أَثِيمِ ٥ هُمَّازِ مَّشَآءٍ أَبِنَمِيهِ ٥ مُنَّاءٍ لَلْخَيْرِ مُعْتَدِ أَثِيمِ ٥ هُوَتَ وَأَلِيمَ ٥ مُنَّاءٍ لَلْكَ زَنِيمِ ٥ ﴾ (القلم ١٠٠١)

''اليَّحُصُ كَ كَهَ مِن نَهَ جَانَا جو بهت قسمين كمانے والا اور ذليل نب، جو طعنے دين والقائد چنلياں كھانے والا ب، نيكي سے روكنے والا، حدسے بڑھا گنا ہگارہے، بڑا اجد اور اس كے بعد بداصل بھي ہے''

الله تعالی نے اس بندے کونوالفاظ کیے، ہم جن الفاظ کواپی زبان میں گا کی سیجھتے ہیں، ایک کے بدلے نولفظ الله تعالی نے قرآن میں کیے۔میرے محبوب کوتو مجنون کہتا ہے، میں مجتبے جواب نہ دوں؟ آپ سنیے! الله تعالی اپنے پیاروں کا کیسے دفاع فرماتے ہیں؟

خولہ بن تغلبہ بوڑھی عورت ہے، خاوند نے ناراض ہوکر کہد دیا تو میرے لیے مال
 کی ما نند ہے۔ اب بیظہار ہے، بیوی کوا یسے کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے۔ وہ نجی مالیا لیے کہا خدمت میں حاضر ہوئی، اے للہ کے رسول مالیا لیے ہیا اب میں بوڑھی ہوگئ، میں دوسرے نکاح کے قابل بھی نہیں، میری اولا دبھی ہے، اب اگر میں الگ ہوجاؤں تو میں اولا دکو پال بھی نہیں سکتی۔ خاوند نے بیالفاظ کہد دیے تو وہ چاہتی تھی کہ نجی مالیا ہی میراساتھ دیں ورنہ میں بے سہارا ہوجاؤں گی۔ نبی عالیہ انے فرمایا کہان سے تو طلاق ہو ہوجاتی ہے۔ وہ آئی اوررونا شروع کردیا، پھر پوچھا، نبی مالیہ کے فرمایا: ہاں طلاق ہو جاتی ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب مالیہ کے خیب مالیہ نے فرمایا: ہاں طلاق ہو جاتی ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب مالیہ کے خیب بائی ہو نہیں کے ایک ہو کہا کے ایک ہو کے ایک ہو کے ایک ہو کے ایک ہو کے دیکھا کہ اللہ کے حبیب مالیہ کے خوب ہو کے ایک ہو کے دیکھا کہ اللہ کے حبیب مالیہ کے خوب ہو کے ایک ہو کے دیکھا کہ اللہ کے حبیب مالیہ کے خوب ہو کے ایک ہو کے دیکھا کہ اللہ کے حبیب مالیہ کے خوب کے دیکھا کہ ایک ہو کے دیکھا کہ ایک کے حبیب میں کو کے دیکھا کہ ایک ہو کے دیکھا کہ ایک ہو کے دیکھا کہ ایک کے حبیب میں کی کے دیکھا کہ کو کیسے کی کا کو کھی کے دیکھا کہ ایک کے حبیب میں کو کے دیکھا کہ کا کھی کہیں کی کے دیکھا کہ کیا گوگھا کے دیکھا کہ کو کھی کے دیکھا کہ کہ کہ کی کے دیکھا کہ کو کھیں کہ کہ کا کھی کی کے دیکھا کہ کو کھی کے دیکھا کہ کو کھی کو کھی کے دیکھا کہ کو کہ کر دیا کہ کو کھی کے دیکھا کہ کو کھی کے دیکھا کہ کو کھی کے دیکھا کہ کو کھی کو کہ کی کی کھی کے دیکھا کہ کر دیکھا کہ کو کھی کے دیکھا کہ کو کھی کی کھی کی کھی کے دیکھا کہ کو کہ کی کہ کو کھی کے دیکھا کہ کو کھی کو کھی کے دیکھا کہ کو کھی کی کھی کے دیکھا کہ کو کھی کے دیکھا کہ کو کھی کے دیکھا کہ کو کھی کی کھی کے دیکھا کہ کو کھی کے دیکھا کہ کو کھی کے دیکھا کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے دیکھا کہ کو کھی کے دیکھا کے دیکھا کہ کو کھی کے دیکھا کے دیکھا کے دیکھا کے دیکھا کہ کو کھی

کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو اب وہ سپریم کورٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن مجیدین:

﴿ قَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ﴾ ﴿ قَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ﴾ (مجادله:١)

ہم نے من لی اس بوڑھی عورت کی پکار، جب وہ آپ سے اپنے خاوند کے معاملے میں بات کررہی تھی اور وہ اللہ کی جناب میں شکایت کرتی تھی۔ پرور دگار آپ کتنے بوے ہیں کہ جو بندہ آپ کی طرف رجوع کرتا ہے آپ اس کے ساتھ دوتی کاحق نبھا دیتے ہیں۔

نیم علی ایک مرتبہ قریش مکہ آئے تو آپ ملا ایک و ین مجھار ہے ہیں، دین کی طرف بلارہے ہیں۔ استے میں ایک نابینا صحابی آئے، وہ نی تالیک سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہے۔ نی گالیک نے ان کوکہا بھی ذرا پیٹے جاؤ! میں بات کر مہا ہوں، تو فوری چواب نہیں دیا۔ اس کا آٹا پھراس کا بیٹے جائا پروردگارکوا تنا جیب الگا کہ قرآن مجید میں آبات اتاروس:

﴿عَبَسَ وَتَولَٰى ٥ أَن جَاءَهُ الْكَعْلَى ٥ وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّهُ يَزَّكِّى ٥ وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّهُ يَزَّكِّى ٥ أَوْ يَكَّ كُونَى ٥ أَمَّا مَنِ الْسَغَنَى ٥ فَأَنْتَ لَهُ تَصَلَّى ٥ فَأَنْتَ لَهُ تَصَلَّى ٥ ﴾ (مس:١-٢)

ان الفاظ کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ملا اللہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ملا اللہ اللہ میں معاملہ فرمایا ؟ اور نی ملا لا اللہ میں ہما کہ اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ کے کہ میں اللہ کا مریض ہوتو وہ نز لے زکام یاس دومریض آئیں، ایک کینسر کا اور دوسرا نز لے ذکام کا مریض ہوتو وہ نز لے زکام والوں کو بھا کر کینسر میں دیل کرے گا۔ بیقریش مکہ شرک کے کینسر میں والوں کو بھا کر کینسر میں اللہ م

مبتلاتے، توطبیب اعظم چاہتے تھے کہ یہ کہیں باطن کی موت نہ مرجا کیں، یہ تو ایک بات
یو چھنے آیا ہے، اپنا ہے، نزلے زکام کا علاج بعد میں کرلیں گے۔اللہ کے حبیب مُلْاَیْنِم
مجھی ٹھیک سمجھ رہے تھے مگر اللہ تعالی نے محبوبا نہ خطاب فرمادیا، اللہ والے لا وارث نہیں
ہوتے ،اللہ ان کا وارث ہوتا ہے اور جس کا وارث اللہ بن جائے سوچیے ان کی زندگی
کیا ہوتی ہے؟

# (۵) غم میں تسلیاں:

ای لیےاگردنیامیں کوئی غم پہنچتا ہے تواللہ اپنے اولیاء کوتسلیاں دیتے ہیں۔جیسے کسی بندے کوصدمہ پہنچے، آپ اس کی مارل سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی مارل سپورٹ کرتے ہیں۔

دیکھیے نبی گاللیم کو کفار مکہ الفاظ سے طعنے دیتے تھے، کبھی ساحر کہہ دیتے ، کبھی مجنون کہہ دیتے توان الفاظ کوئن کر اللہ تعالیٰ کے حبیب ماللیم کو دکھ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، فرماتے ہیں:

﴿ وَ لَقَدُ نَعْلَمُ النَّكَ يَضِيْقُ صَدُركَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ (الجر: ٩٥) ""ہم جانتے ہیں جولوگ ( کفار مکہ) یہ باتیں کرتے ہیں آپ کے دل کو صدمہ پنتیا ہے۔"

﴿ فَسَبِّهُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْن ﴾ (الحجر: ٩٨)

ان سجدے کرنے اور نمازوں کے پڑھنے سے اللہ آپ کے دل کے نم کو دور کر دیں گے۔ قرآنی نسخہ آزمودہ اور مجرب نسخہ، جب بندے کو حاسدین سے، مخالفین سے، دشمنوں سے کسی طرح کی تکلیف پہنچے، دل بڑاغم زدہ ہو، نہ غیبت کریں، نہاین کاجواب پھرسے دیں، پھی نہ کریں۔قرآن مجیدنے فرمایا: آپ دوکام کریں گسن میں السّاجیدین آپ دورکعت صلوۃ الحاجت پڑھ کراللہ کے سامنے ہاتھ اللہ اللہ آپ کے مُم کو دل سے ختم فرما دے گا، بیقرآن مجید کا نسخہ ہے۔ چنانچ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ ﴾ (روم: ٢٠) · 

دُ مبر سِيجِ الله كا وعده سي ہے '

ابک چگه فرمایا:

﴿ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾ (المدرُ: ٤) ''اَپُغُّرب كيليے صبر كيجيے'' كر لرفيجة : كرتی سامی كم ليرد مروا الكار می

جیسے ماں اپنے بیٹے کے لیے نصیحت کرتی ہے امی کے لیے چپ ہوجا۔ بالکل یہی انداز کہ اللہ کے لیے آپ مبرکر لیجیے۔

> ﴿ فَا صِّبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ (ق:٣٩) ''جووه باتيں کرتے ہيں ان کے اوپر صبر کر کیجے''

> > ايك جُكة فرمايا:

﴿ فَاصْبِرْلِحُنْکُمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیِنِنا﴾ (الظّور: ۴۸)
'' آپ مبر کیجیے آپ ہماری آنگھوں کے سامنے ہیں''
ہم آپ کود کیور ہے ہیں،اللہ تعالیٰ تیل دے رہے ہیں۔
چنانچ چھزت شخ عبدالقادر جبیلانی میں اللہ کے حالات زندگی میں لکھاہے،وہ خود

فر ماتے تھے کہ بھی بھی اللہ تعالی مجھے الہام فر ماتے اور کہتے:''عبدالقادر! مجھے میرے اس حق کی قتم جومیرا تجھ پر ہے کہ میں خدا ہوں، خالق ہوں،رب ہوں،عبدالقادر! خلبَالْهُ الله عادِي ا

تجھے میرے اس حق کی قتم جو میرا تجھ پر ہے، ذرا اچھے کپڑے پہن کہ میں تجھے درکھوں''۔ جواللہ سے دوئ لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ دوئ کو نبھاتے ہیں۔

ہر مرحلهٔ غم پہ ملی دل کو تبلی
ہر موڑ پہ گھبرا کے تیرا نام لیا ہے۔
ہر موڑ پہ گھبرا کے تیرا نام لیا ہے۔

## (٢) حفاظتِ جان ومال:

پھراللدربالعزتاپے اولیا کی جان مال عزت آبر وکی حفاظت فرماتے ہیں۔ دیکھیے!اللہ تعالی اپنے حبیب ملکلی کا کوفر ماتے ہیں۔

﴿ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (المائدة: ٢٤)

(اے میرے مبیب ملائی آ) اللہ آپ کی انسانوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو جان کی بھی حفاظت فرمائی سجان اللہ۔

الله عدد تن يجي

ڈلوایا گیا مگرشیرنے میرے پاؤں چائے شروع کردیئے۔ وہ یہ بات س کر ہڑی خوش ہوئی۔ مگر بیوی بیوی ہوتی ہے، کہنے گل: اچھا ایک بات تچی تچی بتا ئیں، شیر جب آپ کی طرف چل کر آر ہاتھا آپ اس وقت دل میں کیا سوچ رہے تھے؟ یعنی کتنا ڈرتھا؟ وہ فر مانے لگے کہ میں سوچ رہاتھا کہ پہنچہیں اس کا لعاب پاک ہوتا ہے یا نا پاک ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے دل میں اتنا بھی موت کا ڈرنہیں ہوتا۔

 اس عاجز کے سسرمحتر م حضرت امام العلما والصلحا خواجہ عبد المالک صدیقی تشاہلاتے انہوں نے پارٹیشن سے پہلے دہلی کے قریب ایک جگہتھی، آج کل اس کا نام غازی آباد ہے، وہاں مدرسہ بنایا تھا۔قرآن مجید کی کلاسیں ہوتی جھیں، تین حارسوطلبا وہاں یڑھتے تھے۔ جب یارٹیشن ہونے گلی تواسا تذہ نے کہا کہ حضرت! مدرسہ بند کر دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھی: اللہ کا قرآن برد هنا کیسے بند کروادوں بڑھنے دو۔اب مدرسہ کے اندر تین حارسوطلبا ہے اور قریب ہی سکھوں کی آبادی تھی۔ ایک دن مرے کے استادیا ہر نکلے تو انکو، وہاں کا ایک سکھ ملا، اس نے کہا: میاں جی! بات کرنی ہے۔انہوں نے کہا کہ بتاؤ!اس نے کہا: کیاتم لوگوں نے فوج منگوائی ہے؟اس نے كها: بان، كيون؟ اس نے كها كه بيه جو قريب كى بستيون والے سكھ بين نا تين مرتبه انہوں مشورہ کیا کہ کریا نمیں تلواریں ، خنجر لے کر تکلیں اور ہم ان مسلمانوں کے بچول کو گاجرمولی کی طرح کاٹ دیں لیکن عجیب بات ہے کہ جب وہ جاتے تھے تو مدرسے كے باہر پوليس نظر آتى تھى ، فوج نظر آتى تھى ۔ توتم نے فوج منگوائى ہے؟ توانہوں نے اس کوجوجواب دینا تھادے دیا۔ جب واپس آئے توانہوں نے بیربات خواجہ صاحب كو بتائى كه حضرت وه سكھ بير بات كرر ہاہے۔حضرت كتاب " تجليات " ميں لكھتے ہيں کہ بیاللّہ کے حفاظت کرنے والے فرشتے تھے جوان کواس شکل میں نظرآئے۔اور وجہ

3

اس کی میر کی میرے مدرسے کے اندر گناہ نہیں تھا۔حضرت فرماتے ہیں کہ مدرسے میں بڑے چوں کو آپس میں کمن نہیں ہونے دیتے تھے، تربیت کرتے تھے، طلبا میں میں بڑے چوں کو آپس میں کمن نہیں ہونے دیتے تھے، تربیت کرتے تھے، طلبا میں والے تھے۔ بیا گنا ہوں سے بیخنے کی وجہ تھی کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمادی۔ تو اولیاء اللہ کی جان کی حفاظت فرماتے ہیں۔

● اور پھراولیاء اللہ کے مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ان کا مال پی پخانہیں ہے۔ گئ لوگوں کا مال لوگوں کے پاس پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ پچاس اس نے دینے ہیں، لاکھاس نے دینے ہیں، دولا کھاس کے پاس پھنس گئے، کنٹیزاس کے پاس پھنس گیا۔ لوگوں کو ہضم ہوجا تا ہے، اللہ والوں کا مال نہیں پچتا۔ اللہ حفاظت فرمانے والا ہے۔ چنا نچہ قرآن مجید میں سورۃ کہف کے اندر واقعہ ہے، حضرت خضر اور موی عالیوا نے ایک دیوار بنائی جودویتیم بچوں کی تی:

﴿ يَرِّيْمُنِّن فِي الْمُرِينَةِ ﴾ (الكمن: ٨٢)

تو خصر عَالِبُكِا نے بتایا کہان کے والد نیک تھے۔

﴿وَ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾ (الكمن: ٨٢)

ان کاباپ نیک تھا۔ اور اللہ چاہتے تھے کہ بچے چھوٹے ہیں خزانہ کھل جائے گا تو لوگ لوٹ کر لے جائیں گے، یہ بڑے ہول گے تو اپنے خزانے کی خود حفاظت کر سکیں گے ۔ اللہ تعالی نے خضر مَالِیکا کے صدقے وہ دیوار بنوا دی، اب ذرا سنیے:

حضرت جعفر بن محمد الله سے روایت ہے کہ

کَانَ ہَیْنَ الْغُلَامَیْنِ وَ ہَیْنَ الْاَبِ الصَّالِمِ سَبُعَةُ اَہِآءَ ''ان بچوں اور ان کے اجدا دمیں جونیک بزرگ تھے ان کے درمیان سات

سیره چاں گزر چکی تھی۔''

سات پشتوں پہلے کوئی اللہ کے ولی گز رہے تھے اور اللہ ساتویں پشت میں ایکے

مال کی حفاظت فر مارہے ہیں۔

صنیدناابراہیم مَالیّا کوآگ میں ڈالا گیا،اللہ نے حفاظت فرمائی۔

اس امت کے اندر مسلم کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک بزرگ تھے ابومسلم خولانی عیر اندر مسلم کولانی عیر اندر مسلم کولانی عیر اندے ان کو بلایا، میری نبوت کو مانو، اس نے کہا کہ تو پکا جھوٹا ہے۔ آگ میں ڈالا گیا آگ نے اثر نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ ابومسلم خولانی عیر اللی میر شاہی کے سیدنا عمر واللی میر واللی میر واللی میر واللی کا زمانہ تھا تو عمر واللی کہ جی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ تو عمر واللی کہ جی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ تو عمر واللی نیز نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس جگہ کے کسی بندے کو مسلمہ کذاب نے آگ میں ڈالا اور اللہ نے ان کو بچالیا۔ انہوں کہا: جی ہاں، حضرت! وہ میں ہی ہوں۔ تو عمر واللی نے فرمایا: المحد للد کہ اللہ نے ہمارے نبی ہاں، حضرت! وہ میں ہی ہوں۔ تو عمر واللی نے فرمایا: المحد للد کہ اللہ نے ہمارے نبی اللہ وقت میں انبیا (ابراہیم عالیہ اللہ کے ساتھ ہوا تھا۔

#### (2) عزت کی حفاظت:

● جان کی حفاظت فرماتے ہیں، مال کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ عزت کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ عزت کی حفاظت فرماتے ہیں۔ چنانچہ سنیے حضرت ابراہیم عالیٰیا جارہے ہیں بی بی سارہ کے ساتھ، راستے میں ظالم بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے اپنے ورکرز کوکہا ہوا تھا کہ تہہیں جہال کہیں ہینڈسم لڑکی مل جائے میرے پاس لے آنا۔ جن کے کریکٹر ذخراب ہوں، ان کو اگر اختیار ملے تو ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم عالیٰیا کے پاس بی بی بی سارہ تھیں، اللہ نے ان کو بہت حسن و جمال دیا تھا، پولیس والوں نے ان کو گرفار کرلیا، اور لے گئے۔ معذور تھے، مجبور تھے، کیا کرسکتے تھے؟ اب رات ہوئی تو بادشاہ آنا چا ہتا اور لے گئے۔ معذور تھے، مجبور تھے، کیا کرسکتے تھے؟ اب رات ہوئی تو بادشاہ آنا چا ہتا اور کے عرد حمایا، ہاتھ مفلوح ہو تھا کہ اپنی بدنیتی کا معاملہ پورا کرے، جیسے ہی ان کی طرف ہاتھ بردھایا، ہاتھ مفلوح ہو

گیا، شل ہوگیا۔ اس پراس نے معافی مانگی شروع کردی، انہوں نے کہاٹھیک ہے، چلو معاف کیا، ہا ہوگا۔ اس طرح معاف کیا، ہاتھ درست ہو گئے۔ پھر بدنیتی ہوگئ، پھر ہاتھ شل ہو گئے۔ اس طرح جب تین دفعہ ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ بیہ کوئی عام عورت نہیں، بیداللہ کی کوئی بہت مقبول عورت ہے۔ امس نے بی بی سارہ کوبھی آزاد کر دیا اور اپنی ایک خادمہ کوجس کا نام تھا ہجرہ، ان کی خادمہ بنا دیا۔ چنا نچہ صدیث پاک میں ہے کہ بی بی سارہ نے فرمایا کہ گفتہ مان کی خادمہ بنا دیا۔ چنا نچہ صدیث پاک میں ہے کہ بی بی سارہ نے فرمایا کہ گفتہ مان گفتہ کے اللّٰه کُنِنی کیکہ الْفَاجِرِ وَ اَخْدَمَنِنی کھا جَرَة

"الله نے اس فاسق وفاجر کے ہاتھ سے مجھے محفوظ رکھا اور اور خدمت کے لیے اللہ نے ہاجرہ بھی عطافر مادی"

تواللہ رب العزت ہے جودل لگا تاہے، ولی بنتا ہے، اللہ اس کی جان اسکے مال، اسکے ایمان، اس کی عزت آبرو، ہرچیز کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔

#### (۸) مددونفرت:

پراللہ تعالی دنیا میں ان کی مدداور نفرت فرماتے ہیں، ذرا سنیے اس بات کو یہ عاجز کھولے گانہیں ورند یہ لمبی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کی کیسے کیسے مدد فرمائی ؟ قرآن مجید میں اللہ تعالی صحابہ کرام رہی گئی ہُم کوفر ماتے ہیں:
﴿ وَاذْ کُرُوا إِذْ أَنْتُم قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْكُرْضِ ﴾

د'تم یاد کرواس وقت کو جبتم زمین میں تھوڑے ہے، کمزور ہے'

﴿ وَایّنَ کُمْ وَرِیّے ہے کہ لوگ تہمیں ایک نہ لیں چنا نچہ اللہ نے تہمیں ٹھانہ دیا'
﴿ وَ ایّنَ کُمْ وِ مِنْ صُورِ مِنَ الطّیباتِ لَعَلّا کُمْ تَشْکُرُونَ ﴾

﴿ وَ ایّنَ کُمْ وِ مِنْ صُرِمٌ وَ رَزَقَکُمْ مِنَ الطّیباتِ لَعَلّاکُمْ تَشْکُرُونَ ﴾

﴿ وَ ایّنَ کُمْ وَ مِنْ صُرِمٌ وَ رَزَقَکُمْ مِنَ الطّیباتِ لَعَلّاکُمْ تَشْکُرُونَ ﴾

﴿ وَ ایّنَ کُمْ وِ مِنْ صُرِمٌ وَ رَزَقَکُمْ مِنَ الطّیباتِ لَعَلّاکُمْ تَشْکُرُونَ ﴾

الله عدد تي يجي الله عدد تي يجي

''اس نے اپنی مدد سے تہمیں مضبوط کیا اور کھانے لوپا کیزہ کھل دیے تا کہ تم اللّٰد کاشکرا دا کرسکو''

تو وہ کمزوروں کی یوں مدد فرماتے ہیں۔

حدیث قدی ب، الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

« مَنْ عَادَ لِي وَلِيَّا فَقَدُ اذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ »

''جومیرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، میرااس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔''
اب اللہ اعلان جنگ فرمار ہے ہیں، اس کا کیا معنیٰ ؟ جیسے دنیا میں کہتے ہیں کہ
میاں! ذرا ہاتھ لگا کے تو دیکھومیرے بچے کو، او جی! میری لاش سے گزر کے جاؤگے،
پھرمیرے بچے کو ہاتھ لگا وُ گے۔ بالکل یہی مفہوم ہے اس بات کا کہ اللہ فرماتے ہیں۔
﴿ وَ لَنْ يَنْجُعَلَ اللّٰهِ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُومِنِيْنَ سَبِيلًا ﴾ (النہ: ۱۲۱۱)

"اوراللہ کا فمرول کوئیس دیتا مومنوں کے او پر کوئی راست'
پہلے میرے ساتھ نمٹو گے تب میرے ایمان والوں کوتم ہاتھ لگا یا وُ گے۔

نفرت كےنمونے:

چنانچاللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دی آئی کو کیا کامیابیاں عطافر مائیں؟ ہاتی ہاتیں تو ذرا سمجھ میں آنے والی ہیں، ایک بات سمجھ میں آنے والی نہیں، وہ کیا؟ کہ مدینہ کے قریب یہودیوں کی بستیاں تھیں۔ان یہودیوں کے مکان اس عاجز کودیکھنے کا موقعہ ملا ڈیڈھ میٹر موٹی پھروں کی دیوار ہوتی ہے نا اور بنیا د ڈیڈھ میٹر موٹی پھروں کی دیوار ہوتی ہے نا اور بنیا د تیرہ انچ کی ہوتی ہے، ان کی دیواریں ڈیڈھ میٹر چوڑی تھیں۔اتنے مضبوط گھر اور قلعے بنائے ہوئے تھے۔ میں نے قلعہ خیبر کودیکھا، اتن ہی مضبوط دیواریں تھیں۔ تو اور جو یہودیوں کے قلعے تھے،مسلمان سمجھتے تھے کہ ہم ان کو فتح نہیں کر سکتے اور یہودی

بھی سجھتے سے کہ مسلمان ان قلعوں کو فتح کر ہی نہیں سکتے ۔ دونوں طرف سے انڈر سٹینڈنگ ای طرح کی تھی۔ اللہ نے ارادہ کرلیا۔ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے یہود یوں کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، مل کر مشورہ کرنے گئے: یار! یہ مسلمان جدھر جاتے ہیں کامیاب ہوجاتے ہیں، تو ایسانہ ہو کہ بھی ہماری طرف ہی ارادہ کرلیں۔ تو ایک نے کہا کہ یار اولیاں سے شفٹ کرلو۔ انہوں نے اس پر فیصلہ کرلیا۔ اب وہ تو اپنا مال پہلے ہی لے جارہ ہے تھے، گھر خالی کررہ ہے تھے۔ مسلمانوں کو بھی اطلاع مل گئی، اب مسلمانوں نے ان کی طرف چڑھائی کی۔ اب قرآن مجید کی ہوتی ہیں اور ترجہ اچھی طرح جانے ہیں کہ جونا قابلِ تنجر چڑیں ہوتی ہیں، قلعے ہوتے ہیں اللہ ارادہ فرما لیتے ہیں تو کیسے فتح کرواتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ارادہ فرما لیتے ہیں تو کیسے فتح کرواتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿هُوَ الَّذِي آخُرَجُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آهْلِ الْكِتَابِ مِّنْ دِيَارِهِمُ لِكَوَّلُ الْكِتَابِ مِّنْ دِيَارِهِمُ لِكَوَّلُ الْحَشُرِمَا طَنَنَاتُمُ اَنْ يَخْرُجُوا﴾

'' وہی تو ہے جس نے کفار اہلِ کتاب کوحشر کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا ،تہمارے خیال میں بھی نہیں تھا کہتم ان کو نکال سکو گے''

﴿ وَ ظُنُوا اللهِ مَانِعَتُهُم حَصُونَهُم مِنَ اللهِ ﴾

''اوران یہود یوں کا بھی یہی گمان تھا کہان کے قلعے اللہ راستے میں رکاوٹ مرسمہ میں میں ایک میں اسلام کا اسلام کا میں میں اسلام کا میں اسلام کا دیا

بن جائيں گے۔'

﴿ فَأَتَا هُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ﴾

''اللهاليي طرف ہے آيا جس کاان کو گمان ہی نہ تھا'' د مور میں مور

﴿وَ قَنَاكَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾

''ان کے دلوں میں اللہ نے مسلمانوں کارعب پیدا کر دیا''

﴿ يُخْرِبُونَ بِيُوتُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

اَ پنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کوخراب کرنے لگے اور مسلمانوں نے بھی بھا گئے میں ان کی مدد کی۔

الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ فَأَعْتَبِرُوْا يَا أُوْلِي الْأَبْصَارِ ﴾ (الحشر: ٢) " "كهول والوعبرت حاصل كرو!"

جب میں مدد کرنے پر آجاتا ہوں تو نہتے بندوں سے نا قابلِ تسخیر قلعوں کو فتح کرواکے دکھادیتا ہوں۔

اللهدب العزت مدد فرماتے ہیں۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی ملاللیم اکیا فرمارہ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَحُدَهُ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ حَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَهُ

#### (٩) اولادكالحاظ:

اب ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ جب سی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو یہی نہیں کہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں تو یہی خبیں کہ اس بندے کی اولا د کے ساتھ بھی محبت فرماتے ہیں ، اس بندے کی اولا د فرماتے ہیں ۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سات پشتوں تک اس بندے کی اولا د کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ روح المعانی تفسیر میں لکھا ہے ، ذراسنے! بات مجیب ہے!

طُوْبلی لِلدُّرِیَّةِ الْمُوْمِنِ ثُمَّ طُوْبلی لَهُمْ کَیْفَ یُحْفَظُوْنَ مِنْ بَعْدِمِ " مبارک ہواللہ والوں کی اولا دکو پھرمبارک ہو کہ اللہ تعالی اللہ والوں کی اولا دکی ان کے جانے کے بعد کیسے کینے طاحت فرماتے ہیں۔'' اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے بروں کی دعائیں ہمارے گرد پہرہ دیا کرتی ہیں۔ جو نیکی تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے،اللّدرب العزت پھراس کا محافظ خود بن جاتا ہے۔تفسیر مظہری کی عبارت سنیے:

قَالَ ابْنُ الْمُنْقَدِرِ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْفَظُ بِصَلَاحِ الْعَبْدِ وَلَدَهُ وَ وَلَدَ وَلَدَهُ وَ عَشِيرَتَهُ وَ اَهْلَهُ فِي حِفُظِ اللَّهِ مَادَامَ فِيْهِ

الله تعالى بندے كے نيك بننے پراس كى اولادكى حفاظت فرماتے ہيں۔ و وكلة وكسيده اوراولادكى اولادكى حفاظت فرماتے ہيں۔ پوتوں كى ، پوتيوں كى ، نواسوں نواسيوں كى۔ و عشر كنه اور گھركى جوفيملى ہوتى ہے ، الله اس كى بھى حفاظت فرماتے ہيں۔ و عشينہ وكة اور الله تعالى ان كى فيملى كى خاندان قبيلے كى حفاظت فرماتے ہيں۔ و اَهْلَهُ اور جوان كے گھر كے قريب گھر ہوتے ہيں ، الله ان گھر والوں كى بھى حفاظت فرماتے ہيں۔ فرماتے ہيں۔ واہ ميرے الله قريب كے موتے ہيں۔ واہ ميرے الله! آپ كتے بوے ہیں۔ اور آپ سے دوئى لگانے كاكيا عجيب ثمر ماتا ہے!

### (۱۰) دعا ئىس قبول:

پھر جو شخص اللہ تعالی سے دوئی لگا تا ہے، تو پھر اللہ تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرما تا ہے۔ جیسے بچہروئے تو ماں فور (Responce) کرتی ہے (متوجہ ہوتی ہے) کیوں؟ مربیہ ہے، تربیت کرتی ہے، پالتی ہے۔ اب بندے کو اللہ پالتے ہیں، جب بندہ روتا ہے تو اللہ رب العزت فورار سپونس کرتے ہیں، حدیث پاک میں ہے: (﴿وَ إِذَا سَالَئِنَی لَا عُطِینَةُ﴾) میراولی جب مجھے مانگتاہے میں اس کی دعا پراس کو ضرور عطافر مادیتا ہوں۔ «راِنِ اسْتَعَاذَنِی لَاُعِیْدَ نَدُّا)

وَه جھے سے پناہ ما نگتا ہے کی کے بارے میں اس کو پناہ عطافر ما تا ہوں۔ فرمایا: میرے ایسے بھی بندے ہیں۔ « لَوْ ٱقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَا بَرَّ»

کہ وہ قتم اٹھا کرکوئی بات کر دیں۔اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان ہندوں کی قتم کو پورا کرکے دکھا دیتا ہوں۔

تو جابتا كيا بعبدميرے ذراكب تو بلا سحان الله

(۱۱) مخلوق کے دل میں رعب:

پھرایک بات اللہ تعالی مخلوق کے دل میں ان کا رعب پیدا کر دیتے ہیں۔اللہ والوں کوایک خاص وجاہت نصیب ہوتی ہے۔ نبی مگاٹیڈ کم نے فر مایا: مور دیوں ہے د

نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ

رعب کے ذیعے اللہ نے میری مدوفر مائی۔

حدیث پاک میں ہے نی گانگیز اجہال سفر کرتے تھے مَسِیْرَةَ اللّهُ ہِو آپ کارعب آپ سے ایک مہینے کی مسافت آگے چلا کرتا تھا۔ ایک مہینے کی مسافت تک جوآگے لوگ ہوتے تھے،ان کے دل کے اوپر نبی کارعب ہوتا تھا۔

ے نہ تاج و تخت میں نہ لککر و ساہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے

بادشاه، الله والول كے خادم:

یا در کھنا دنیا کے بادشاہوں کے خادم عام لوگ ہوتے ہیں، اللہ والوں کے خادم

دنیاکے بادشاہ ہوتے ہیں۔

قسسسر قدر کے اندر کئی نے جھے کہا کہ آپ نے تیمور لنگ کی قبر دیکھتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ چلیں! تاریخ کے طالب کی حیثیت سے ہم بھی جا کرجگہ دیکھیں۔ وہاں گئے اور دیکھا تو اس مقبر ہے کے درواز ہے پر لکھ ہواتھا فیات ملعالم تیمورلنگ، جہان کا فاتح کہ اپنے وقت میں اس نے و نیا کو فتح کیا تھا۔ اندر گئے تو دیکھا ایک قبر ہے اور اس کی فاتح کہ اپنے میں ہڑی کے نیچ تین قبر یں ہیں۔ جو درمیان والی قبر اور او پر والی قبر یں وہ آپس میں ہڑی ہوئی ہیں، یوں سمجھیں کہ ایک ای فاصلہ ہے۔ بات سمجھ میں نہ آئی کہ قبریں اتنا قریب کیوں بنادیں؟ توجو وہاں کا بواب تھا اس سے میں نے یو چھا کہ تیمورلنگ کی قبر درمیان میں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں تیمورلنگ کی قبر او پر ہے۔ اس نے کہا: تیمورلنگ نے وصیت کی تھی جب میں مروں تو جھے میرے شخ کے قدموں میں وفن کرنا۔ کیونکہ ان سے میں نے ایک مرتبہ دعا کروائی تھی ، اللہ نے اس دعا کے صد قے جھے فات کے عالم بنایا تھا۔

⊙……ایک مرتبہ سر ہند گئے تو ایسال ثواب کے لیے حضرت محم خواجہ معصوم میں اللہ میں ایک قبرا گئی، کے مزار کی طرف جانا تھا۔ اتنی اچھی سرئے کہ جارہی تھی لیکن درمیان میں ایک قبرا گئی، برئی جیرت ہوئی۔ پوچھا کہ جی قبر پہلے تھی اور سڑک بعد میں بنی یا سڑک پہلے تھی کسی نے قبر بعد میں بنائی ؟ تو جو جانشین تھے انہوں نے جواب دیا کہ سڑک پہلے تھی، قبر بعد میں بنائی۔ میں نے کہا: جی اتنا صاف اور اچھا راستہ اور درمیان میں قبر بنا دی؟ اس نے وصیت کی تھی نے کہا کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو انعانستان کا بادشاہ تھا۔ اس نے وصیت کی تھی جب میں فوت ہو جاؤں تو جو راستہ میرے شخ کی قبر کو جارہا ہے جھے اس راستے میں دئن کرنا، ان کو ایسال ثواب کرنے والے جھے بھی کچھ پڑھ کر بخش دیا کریں گے۔

الله عدد تي ميكي الله عدد تي ميكي الله عدد تي ميكي

تو ہتانے کا مقصدیہ کہ دنیا کے بادشاہوں کے خادم عام لوگ ہوتے ہیں ، اللہ والوں کے خادم دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں۔

### (۱۲) مخلوق مطيع:

پھراگلی بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ولی کی محبت مخلوق کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ ان کی بات ماننا، خدمت کرنا، کام کرنا اپنے لیے سعاوت سیجھتے ہیں، مخلوق مطبع ہوجاتی ہے۔

آپ ذراغور کریں آگ پانی ہوا اور مٹی چار چیزوں کی مخلوقات ہیں۔سیدنا عمر شخاطئے کو اللہ نے دو مقام تسخیر عطا کیا تھا کہ آگ، پانی ، ہوا اور مٹی چاروں پیان کا حکم چاتا تھا۔وہ کیے؟

مدینظیبہ کے باہر سے ایک دفعہ آگ نکی، مدینظیبہ کی طرف بروضے گی، عمر والنی نئے میم داری کو بھیجا کہ آگ کا بندوبست کریں، حدیث پاک میں ہے کہ انہوں نے اپنی چا در کو چا بک کی طرح پلا اور آگ کو مارتے تھے جیسے کسی گدھے کو مارتے ہیں اور آگ چیچے ہٹتے ہٹتے جہاں سے نکلی تھی، وہیں داخل ہوگئی۔ آگ پر تھم چل رہا ہے۔ پانی پر تھم چل رہا ہے۔ دریائے نیل نہیں چاتا تھا، عمر والنی نے خطاکھا: اے نیل! اگر تواپی مرضی سے چاتا ہے تو مت چل اور اگر اللہ کے تھم سے چاتا ہے تو امیر الموشین اگر تواپی مرضی سے چاتا ہے تو مت چل اور اگر اللہ کے تھم سے چاتا ہے تو امیر الموشین عمر تجھے تھم دیتا ہے کہ تو چل! اور بندے کو کہا کہ بیر قعہ دریا میں ڈال دینا۔ اس وقت سے دریا نے چاتا ہو ایک مرتبہ جھے دریا نے نیل پر کھڑ ہے ہونے کا موقعہ ملا، میں اس دریائے نیل کی جولائی کو دیکھ رہا تھا اور جھے سیدنا عمر بن خطاب والنی کا اور آرہے تھے۔ آگ ہے تھم چلا، پانی پہ تھم چلا، میں ان چھم چلا، پانی پہ تھم چلا، میں ان چھم چلا۔

حدیثِ پاک میں آتا ہے عمر ولائٹؤ مدینے میں کھڑے ہیں تو زمین پرزلزلد آیا اور زمین ملنے لگی ، تو آپ ولائٹؤ نے زمین کے اوپر پاؤں مار ااور پاؤں مار کر کہا کہ زمین! تو کیوں ہلتی ہے ، کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ ان الفاظ کے کہنے کے بعد زلزلدرک جاتا ہے۔

ہوا پر تھم چاتا ہے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، دور مسلمانوں کا ایک گروپ تھا جن کے ساتھ کا فر جنگ کر رہے تھے اور قریب تھا کہ پہاڑ کے پیچھے سے وہ حملہ کردیتے۔ان کے جو امیر لشکر تھے وہ ساریہ تھے۔ عمر دگاتھ مدینے میں کھڑے ہوکر کہتے ہیں:

يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ

"ائساريا بهارى طرف دىكمۇ"

اور ہواان کے میسے کوسینکڑوں میل دوران تک پہنچادیق ہے۔جواللہ کا بن کررہتا ہے پھراللہ کی مخلوق یوں اس بندے کی اطاعت کرتی ہے۔

چنانچ سعدابن وقاص دالتی کالشکر گھوڑوں پرسوار ہے۔ایران پرحملہ کرنا تھا، نی میں دریا تھا۔ کرتے نکل گئے۔ جب نکل گئے تو سعد بن وقاص دالتی نے فرمایا کہ شکر میں اعلان کروادو کہ کسی کی کوئی چیز دریا میں تو نہیں رہ گئے۔ایک صحابی نے کہا کہ جی میرا پیالہ رہ گیا ہے۔دریا کو تھم دیا: پیالہ واپس کرو!لہر آتی ہے، پیالہ باہر آجا تا ہے اور سعد بن وقاص کا تھم پورا ہوتا ہے۔

ے لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا عم دیتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا جواللہ سے لولگا تا ہے پھراللہ رب العزت یوں اس کوشاہی عطا کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ ان کودلوں کا با دشاہ بنا دیتے ہیں ۔

اجمیر میں ایک انگریز آیا تھا، واپس جا کر کسی نے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ اس نے کہا
 کہ زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ زمین کے اندر بڑا ہوا ایک مردہ شخص زندہ لوگوں کے دلوں برحکومت کررہا تھا۔

### (۱۳) محبین و متعلقین پردمتیں:

پھر بینیں کہ اللہ تعالی اللہ والوں کی اولاد کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے حمین ، معتقدین کے ساتھ بھی اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتے ہیں۔

«هُمُ رِجَالٌ لا يَشْقَى جَلِيْسُهُمْ)»

'' بیروہ بندے ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوسکتا۔''

محدثین نے یہاں کلتہ لکھا کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جس کی ایمان پرموت نہ آئے۔ معلوم بیہ ہوا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے کو اللہ تعالیٰ آخری وفت میں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔

ایک مرتبہ عیسائی اور یہودی اور مسلمان ایک سفر پر نکلے۔حضرت شیخ الحدیث صاحب میں ایک مرتبہ عیسائی اور یہودی اور مسلمان ایک سفر کرتے رہے ، دو دن ایسے سے کہ جب کھانے کو پہر نہیں تھا۔ تو عیسائی نے مسلمان سے کہا کہ میاں آج تم دعا ما گلو کہ اللہ جمیں کھانا عطا فرما، کل کے دن میں دعا ما گلوں گا تو سفر گزرجائے گا۔مسلمان نے کہا کہ بہت اچھا۔ تو مسلمان نے دعا ما گلی ، اللہ نے مہر بانی فرمائی ایک بندہ گرم گرم روٹیاں اور سالن لے کرآ گیا۔ ایک بھرا ہوا خوان کھانے کا آگیا، لوجی دونوں نے مل



کر کھانا کھالیا۔ مسلمان ول میں ہوا خوش کہ ہمار اسلام سچانہ بہ بہ اللہ نے میری اور کھانا مل گیا۔ اللہ ون عیسائی نے دعا ما گی ، اللہ نے مہر ہائی کی اور دو بندے کھانا لے کر آگئے۔ اس مرتبہ دوخوان سے ، ڈبل کھانا۔ اب کھانے کو دکھ کر مسلمان کا دل ہوا اداس ہوا ، کھانا تو کھالیا گر بولا pset (پریشان) تھا۔ عیسائی مسلمان کا دل ہو اداس ہوا ، کھانا تو کھالیا گر بولا pset (پریشان) تھا۔ عیسائی اس لیے ہوں کہ اسلام سچانہ ہریشان کیوں ہو بھی ؟ اس نے کہا کہ پریشان میں اس لیے ہوں کہ اسلام سچانہ ہرب ہے ، میں نے اسلام میں ہوکر اللہ سے دعا ما گی تو ایک خوان آیا اور تم عیسائی ہوا ور تم نے دعا ما گی تو دوخوان آئے۔ اس نے کہا کہ گھرا و تہیں دوخو شخریاں عیسائی ہوا ور تم نے دعا میں گلہ پڑھتا ہوں مناتا ہوں ۔ کون می خوشخری ایک کھی کہ اللہ میر اید فیق اور مسلمان ہوتا ہوں۔ دوسری خوشخری ہیکہ میں نے دعا یہ ما گی تھی کہ اللہ میر اید فیق سفر مسلمان ہوتا ہوں۔ دوخوان عطافر ما دیے ، تیری نبیت سفر مسلمان ہے ، بھوکا ہے ، اپنے اس نیک بندے کو کھانا عطافر ما دے ، تیری نبیت سے دعا ما گی تھی اللہ نے آجی دوخوان عطافر ما دیے۔

#### (۱۴) موت کے وقت معاملہ خیر:

پھرموت کے وقت اللہ تعالی اولیا کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت اس کی اس طرح روح قبض کرتے ہیں جیسے کھٹ میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ جنت کے فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس رومال ہوتے ہیں، اس میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے، وہ اس کے سینے پررکھ دیتے ہیں۔ اس خوشبو میں روح قبض کرلی جاتی اور اللہ تعالی پھر فرشتوں کو قبر میں فرماتے ہیں، میر ابندہ دنیا سے تھکا ماندہ آیا ہے اسے کہو!

نَهُ كَنَوْمَةِ الْعُرُوسِ '' دولهن كي نيندسوحاو'' حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے ولی وقبر میں کہا جاتا ہے ((اَکُرُ کُکُوکُوکُولُولُولُ) دولہن اللہ کے دولہن کی نیندسوجا! اب یہاں محدثین نے کلتہ لکھا کہ یہ کیوں کہا کہ دولہن کی نیندسوجا، گہری نیندسوجا، گہری نیندسوجا، پرسکون نیندسوجا، گہری نیندسوجا، پرسکون نیندسوجا، ہیں حدیث میں فرمایا کہ دولہن کی نیندسوجا! کیوں؟ یہاس لیے کہا گیا کہ دولہن جب پہلی رات سوتی ہے تواس کو وہ جگا تا ہے جواس کا محبوب ہوتا ہے لینی اس کا خاوند، یہمومن آج قبر میں سور ہا ہے کل قیامت کے دن اس کو وہ جگائے گا جواس کا محبوب حقیقی ہوگا۔

#### (١٥) روزِ حشر استقبال:

پھرحشر کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو، اپنے دوستوں کی لاج رکھیں گے۔قرآن مجید میں فرمایا:

﴿ يَوْمَ لَا يُخْزَى اللهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِيْنَ أَمَنُواْ مَعَهُ ﴿ آتَرِيمَ: ٨)

"الله تعالى قيامت كه دن الله رسول الله المراه الله على التحاليمان لانه والول كوبهي رسوانبيل كريس كيد"

الله اکبرکیرا! علانے لکھاہے کہ جس طرح خاوندگی سالوں کے بعد پردیس سے
آئے تو ہویاں تیاریاں کرتی ہیں۔ گھر صاف، بچوں کے کپڑے صاف، کھانے گی
فتم کے تیار کرتی ہیں، خود بھی تیار ہو کے بیٹے جاتی ہیں۔ جس طرح ہوی اپنے پردیس
میں گئے ہوئے خاوند کے استقبال کے لیے تیاری کرتی ہے اللہ تعالی اپنے اولیا سے
ملاقات کے لیے قیامت کے دن تیاری فرما کیں گے۔ کہا جائے گا:

﴿ يَا اَ يَتُهُ النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَةُ الرَّجِعِي اللَّي رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فَي عِبَادِي وَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فَي عِبَادِي وَادْخُلِيْ جَنَّتِي ﴾ (الفجر: ١٧-٣٠)

خلبَ فَي الله عدديّ يجي الله عدديّ يجي الله عدديّ يجي

#### (۱۲) بلاحساب جنت میں:

پھر حساب کتاب کیے ہوگا؟ فرمایا! حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ تو حساب
کتاب دے رہے ہوں گے جب کہ بیاللہ دالے مشک کے ٹیلوں کے ادپر ہوں گے۔
نیک لوگوں کے لیے قیامت کا دن سر ہزار سال کا نہیں ہوگا، عائشہ ہوگا ہوں گا فرماتی
ہیں کہ نی گالٹی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے قیامت کا دین فجر کی دور کھت سنت
پڑھنے کے بھتر ہوگا۔ اور دہ فرماتی ہیں کہ نی قائی کی سب سے مختر نماز فجر کی دو سنیں
ہوتی تھیں، بہت ہلکی پڑھتے تھے، بہت جلدی پڑھ لیتے تھے۔ مومن کو قیامت کے دن
کے سر ہزارسال اتن ہی دیر محسوس ہوں گے۔ اور عرش کا سایہ ہوگا اور نور کے ممبر وں پر
ہول گے اور تاج ان کے سرول پر رکھے ہوں گے اور پھر اللہ تعالی باتی لوگوں کا
حساب کتاب لے کران سے کہیں گے؟ میرے بندو! جاؤ بلاحساب کتاب جنت میں
داخل ہوجاؤ۔

چنانچایک نکتے کی بات کہ بی عاجز کی مرتبہ دعا ما نکما تھا کہ اللہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت عطافر ما دینا۔ ایک دن حدیث پاک پڑھی کہ نی عائی انے فرمایا: میری امت کے سر ہزار بندے ایسے ہوں گے جن کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بی حدیث پاک آدھی پڑھی تو فورا سوچ میں پڑگیا، میں نے کہا: یا اللہ! بیہ پوری امت اور سر ہزار بندے ، بیرتو کچھ Per centage نہی کہ اور ہم بے مل دعا ئیں مائے ہیں کہ بلاحساب کتاب جنت میں داخل فر ما! تو بی معاملہ تو اور ہم بے مل دعا ئیں مائے ہیں کہ بلاحساب کتاب جنت میں داخل فر ما! تو بی معاملہ تو بیرا سخت ہے۔ محر صدیم پاک جب آگے پڑھی تو دل خوش ہوگیا۔ نی کا الی جنت کہ میری امت کے سر ہزار بندے ایسے ہوں مے جن کو اللہ تعالی بلاحساب جنت میں داخل کریں گے اور ان میں سے ہر ہر بندہ ایسا ہوگا جوا سے ساتھ سر ہزار بندوں میں داخل کریں گے اور ان میں سے ہر ہر بندہ ایسا ہوگا جوا سے ساتھ سر ہزار بندوں

کو لے کر جنت میں جائے گا سبحان اللہ! اب ستر ہزار کوستر ہزار سے ملٹی پلائی (ضرب) کرلیں تو کتنے بن جا کیں ہے؟

صدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالی ایک حافظ کودس بندوں کی شفاعت کی معلام کے کہ استے جہنیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اور عالم کو اللہ تعالی چارسو بندوں کی شفاعت عطافر ما کیں گے، ایک عالم چارسو بندوں کو لئے کر جنت میں جائے گا۔ واہ میرے اللہ! تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو لئے کر جنت میں جائے گا۔ واہ میرے اللہ! تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنے پیارے اولیا کو بھی کا میاب فرما کیں گے اور ان کے ساتھ ان کے متعلقین کے لیے بھی پرمٹ عطافر مادیں گے۔ یہ جنت کے پرمٹ بی ہیں جو حافظ کو ملیں گے۔

حدیث پاک میں ہے،اللہ تعالی علیا کو قیامت کے دن کھڑا کرکے فرمائیں گے: (ریکا مُعْشَرُ الْعُلَمَاءِ لَمْدُ اَدَا عِلْمِیْ فِیکُمْرِ لِاُعَنِّ ہِکُمْرِ)

"اعلا کی جماعت! میں نے تمہارے سینوں کو ملے لیے اس لیے نہیں چنا تھا کہ آج میں تہیں عذاب دوں۔"

جاؤ! آج تم بلاحساب جنت میں داخل ہوجاؤ۔ پھرپیۃ چلےگا کہ اللہ کے ہاں اس دین کے علم کا کیا مقام ہے؟

#### (۱۷) اولاد کے ساتھ خصوصی رعایت:

قیامت کے دن اولا د کا کیا ہے گا؟ دنیا میں تو اللہ نے اللہ والوں کی اولا د کی، جان مال عزت آبرو کی، حفاظت کر دی، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سنیے قر آن عظیم الشان!اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ امْنُوا وَ اتَّبَعَتُهُمْ ذَرِّيتُهُمْ بِإِيمَانٍ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذَرِّيتُهُمْ وَمَا الْتَنَاهُمْ مِنْ اللَّهِمْ وَمَا الْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (طور:٢١)

''جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولا دبھی ان کے پیچھے چلی ،ہم ان کی اولا دکو بھی ان کے در ہے تک پہنچا دیں گے اور ان کے در ہے سے پچھ بھی کم نہیں کریں گے۔''

اللہ والوں کی اولا داگر دنیا میں نیک بننے کی کوشش کرے گی مگراتی نیک نہیں کہ ان کے در ہم ان کو ان کے نیک ان کے در ہم ان کو ان کے نیک ماں باپ کے ساتھ ملحق کر دیں گے، اس لیے کہ ہمارے پیاروں کو اس سے خوشی حاصل ہوگی۔

آللہ تعالی قیامت کے دن اللہ والوں کی اولا دکے او پر بھی رحمتیں فرمائیں گے پھر محبین اور متعلقین کے او پر بھی رحمت ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے ، ذمہ داری سے عرض کرر ہا ہوں ، اللہ تعالیٰ کے نبی کاللیج آنے فرمایا:

الله تعالى جب عام بندے سے خوش ہوتے ہیں اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتے ہیں۔ جب الله تعالی کسی عالم سے خوش ہوتے ہیں اس کے لیے جنت میں شہرآ با دِفر مادیتے ہیں۔

شهرآ بادکس کیے کرنا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا نواب آف کالاباغ۔ بالکل ای طرح قیامت کے دن اولیاء اللہ نواب ہوں گے، ان کوسٹیٹ کمی گی۔ ان سے تعلق محبت رکھنے والون کیلیے اللہ تعالی ان کوسٹیٹ عطا فرمائیں گے۔قرآن سنے! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَ سِیقَ الَّذِینَ الْتَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُواْ ﴾ (زم ۲۳۰) ''اور جولوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے ان کوگروہ درگروہ جنت میں لے جائیں گے''



(( ٱلْمَرْءُ مَعْ مَنْ ٱحَبَّ))

" آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی"

قانونِ خدا وندی ہے ، بندہ ای کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی ، اللہ تعالیٰ ہمیں مشائخ کے قدموں میں جگہءطا فر مادے۔ (ایین)

#### (۱۸) جنت میں مہمان نوازی:

پھر جنت میں مہمان نوازی ہو گی۔ایک تو ہوتی ہے تا عام مبندے کی مہمان نوازی وہ تو جنت میں ہوگی ہی ہی ،اللہ والوں کی خاص مہمان نوازی ہوگی۔

اب يهال فكتے كى بات مجميں! مهمان كريس آتا ہے تو تين طرح كامعامله بوتا ہے ۔ بھی تو جگ اور گلاس ركھ ديتے ہيں كہ جى جو Visitor (ملاقاتی) آئے وہ اس ميں سے پی لے ۔ يا شفندے پانى كاكور لگا ديتے ہيں كہ جو آئے گا پی لے گا، يدا يك طريقه ۔

دوسرا طریقہ بیر کہ کوئی خاص مہمان آتا ہے تو نو کریا خادم کو کہتے ہیں کہ بھی ان کو پانی پیش کِرو! تو نو کر جگ گلاس لے کر آتا ہے اور پانی پیش کرتا ہے۔

اور بھی بھی خاص مہمان ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار، پھر وہ بندہ خود جگ گلاس کرآتا ہے، اور کہتا ہے کہ جی آپ پانی پیکس! تو پانی پلانے کے تین طریقے ہیں۔ آخرت میں بھی یہی ہوگا۔اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ پھے بندے

تو وہ ہوں گے۔

﴿ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ (مطففين:٢٨)

د چشمه جس سَع مقربين پاني پيتے مول كئ

جنت کے اندر جو چشمے ہوں گے، یہ وہاں کے کولر ہوں گے، میرے مقرب جو ہوں گے بیان سے یانی پیتے رہیں گے۔

اور کچھ بندے ایسے ہوں گے:

﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ بِأَكُوابٍ وَ اَبَارِيْقَ وَ كَأْسٍ مِّنَ مَعِيْن ﴾ (واقد: ١٨-١٨)

''نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ رہیں گے، ان کے آس پاس پھریں گے آبخورےاور آ فابے لے کرجس میں صاف تقری شراب ہوگی''

جنت کے اندرغلان ہوں گے،خادم ہوں گے،نو جوان بیچے ہوں گے جوخدمت کریں گے۔ان کے پاس جگ گلاس ہوں گے بیہ جنتیوں کومشروب پلاتے رہیں گے۔

اوراللد فرماتے ہیں تیسری قتم کے بندے وہ ہوں گے جنہوں نے میرے ساتھ سچی محبت کارشتہ جوڑا ہوگا فرمایا:

> ﴿ وَ سَعَا هُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طُهُودًا ﴾ (دهر: ٢١) ''انہیں ان کارب شراب طہور پلائے گا'' اللّٰدوالوں کواللّٰہ تعالیٰ خودشراب طہور پیش فرمائے گا۔

> > (۱۹) دوست کی رضا:

پھرسب سے برسی نعت تو یہ کہ اللہ راضی ہوجائے تو اللہ تعالی جنتیوں کو جنت میں

اپنی رضاعطافر ما کیں گے۔ دنیا میں ایمان والے کہتے ہیں: رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبُّا ہم الله سے راضی ۔ الله تعالی قیامت کے دن جنت میں فرمادیں گے۔ اے میرے بندو! میں تم ہے راضی ، اور پر رضاسب سے بڑا انعام ہے۔ قرآن مجیدنے بتادیا: ﴿ وَ رَضُوانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَکْبَرُ ﴾ (وَ رَضُوانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَکْبَرُ ﴾ (اور الله تعالیٰ کی رضاسب سے بڑی ہے'۔

### (۲۰) د پدارالهی:

دوسی کا سب سے بڑا انعام تو یہ کہ اللہ رب العزت جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمالیا، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا:
﴿ لَهُورُ مَّا یَشَافُونَ فِیْهَا وَ لَدَیْنَا مَزِیْں ﴾ (سورة قَ ۳۵۰)
کہ جنت میں مومنوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے اور ان کو مزید بھی ملے گا۔مزید سے کیا مراد کہ ان کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔اور یہ جو دیدار ہے یہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے اس کی بھی کمبی تفصیل ہے جس ابھی موقع نہیں۔

#### خلاصة كلام:

الله سے محبت کرنے کے دنیا میں، قبر میں، حشر میں، جنت میں، اتنے انعام! اور نفسانی شیطانی محبتیں کرنے کا کیا انجام؟ دنیا میں بھی حسرتیں، دنیا میں بھی شکوے اور آخرت کی بھی بربادی۔ سنیے قرآن عظیم الثان کہ جن لوگوں کو دنیا میں نفسانی شیطانی محبتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:
﴿ اَلْاَ خِلَاءُ یَوْمَنِنْ اِبْدُ صُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو ۚ إِلّا الْمُتَقِیْنَ ﴾ (زخرف: ۲۷)

'' دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پر ہیزگار ( کہ وہ دوست رہیں گے )''

تو وہ دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جا کیں گے۔ تو نفسانی محبتو ن کا انجام ایک دوسرے سے دشمنی پر ہوگا۔ آخرت میں بھی کہیں گے:

﴿ یَا وَیُلَتٰ کِیْ لَیْتُونِی لَیْدُ أَتَّا خِنْ فَلَاناً خَلِیْلاً ﴾ (فرقان: ۲۸)

د' ہائے شامت کاش میں فلاں کو دوست نہ بنا تا''

حسرت کریں گے، کیوں دوست بنایا؟ دوئتی نہ لگاتے۔تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن بیددوستیاں حسرت بن جائیں گی۔اور پھر سنیے قرآن پاک کی آیت: ﴿ وَقَالَ الشَّیْطَانُ لَمَّا قَضِی الْاُمْدُ ﴾

الله نے تم سے جو وعدہ کیا تھاسچا تھا، میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔
﴿ وَ مَا کَانَ لِی عَلَیْکُمْ مِنْ سُلْطِنِ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُکُمْ ﴾

لیکن میراتمہارے او پرکوئی زورتو نہیں چلتا تھا میں نے تمہارے ذہن میں آئیڈیا
ہی ڈالا تھانا! آ گے ممل تو خودہی کیا تھا، میری کوئی حکومت تھوڑی تھی، آگے گناہ تم نے
خود کیا:

﴿ فَلَا تَكُومُوا نِي وَ لُومُوا أَنْفَسَكُمْ ﴾ ﴿ ابراهِيم: ٢٢) '' مجھے آج مت ملامت كروتم ملامت اپنے آپ كوكرو، اپنے نفس كوكرو۔'' حسرت ہوگى كہ ہم كيوں شيطان كى بات مان كرنفسانى محبوّں ميں الجھ گئے؟ اور الله سے بیگانه هو کرزندگی گزارتے رہے۔

تومعلوم ہوا کہ دوئ کرنے کا اہل کون ہے؟ فقط اللہ ہے۔ تو آیئے اللہ سے دوئی کرنے کا اہل کون ہے؟ فقط اللہ ہے۔ تو آیئے اللہ سے دوئی کیجیے! مولا ناروم وَیُواللہ نے ایک عجیب شعرکہا فرماتے ہیں:

ے عشق با مردہ نباشد پائیدار عشق را باحی و با تیوم دار

اے دوست! مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیاتحبتیں کرنیں ہمجت کرنی ہے تواس سے کروجوحی وقیوم ذات ہے۔

چنانچەنى ئاڭىئىنىنى فىرمايا:

(﴿ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذُتُ اَبَا بِتَكْرِ خَلِيلًا))
"الريس دنيا ميس كى كودوست بنا تا تو ابو بكر كودوست بنا تا"

گرین نے دنیا میں اللہ کو دوست بنایا ہے۔ تو دوسی صرف اللہ سے ، مخلوق سے بھی دوسی اللہ کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ نکتہ سمجھیں! دوسی اللہ سے ہواور لوگوں کے ساتھ تعلق اللہ کی نسبت سے ہونا چاہیے، اللہ کے عظم کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو جب بیہ تعلقات اللہ کے عظم کے مطابق ہوں گے تو پھر یہ بھی ہمارے لیے عبادت بن جائیں گے۔ گردوسی اللہ کے ساتھ کی اللہ کی ساتھ کی اللہ کے ساتھ کی اللہ کے ساتھ کی اللہ کے ساتھ کی اللہ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی اللہ کے ساتھ کی سات

#### الله دوستی نبھاتے ہیں:

جب ہم دوسی لگا ئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسی کاحق ادا کردیں گے۔میاں ہوی جارہے تھے، بارش کاموسم تھا، تو بڑے میاں کے پاؤں سے جو کیچٹرا اڑا تو عورت کے کپڑوں پرلگ گیا۔اس کے خاوند کو پتہ چلا تو اس نے ایک تھپٹرلگایا اور کہا: اوبڈھے! د کھے کرنہیں چاتا ،اندھا ہے۔ بڑے میاں چپ ہو گئے۔وہ میاں ہوی قریب گھر میں داخل ہوئے ، سیڑھیاں چڑھنے گئے تھے کہ خاوند کا پاؤں پھلاسر کے بل گرااور
اس کی موت آگئی۔اب بیوی رونے لگ گئی اور کہنے گئی کہ اس بڑھے نے بدوعا کی
ہے۔لوگ ان کے پاس آئے ، جی آپ نے بدوعا کیوں کر دی؟ انہوں نے کہا کہ
میں نے بدوعا تونہیں کی بس اس کی موت آگئ تھی۔انہوں نے کہا: بات سنو! میر ب
پاؤں سے تھوڑا کیچڑ اڑکر اس کی بیوی پہ پڑا ،اس کو بیوی سے محبت تھی فور آ اس نے
ایکشن لیا اور مجھے سزادی ، جب اس کے خاوند نے مجھے مارا تو جس کو مجھ سے محبت تھی
اس نے فور اا یکشن لے لیا۔ اللہ والوں سے بھی اللہ کو محبت ہوتی ہے ، پھر اللہ ان کا
ایکشن لیا کرتا ہے۔

چنانچہ تذکرۃ الاولیا میں لکھا ہے: رابعہ بھریہ ہے۔ اپنے کرے میں سوئی ہوئی تھیں ایک چورآ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک چا در پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ یہی لے جاتا ہوں۔ چا در لے کرجسے ہی جانے لگا، آکھ کے آگا اندھرا آگیا، یک دم کنفیوز ہوگیا تو چا در اس نے کھینک دی، اب درواز ہ نظر آیا، باہر نکلنے لگا، جب باہر نکلنے لگا تو آواز آئی کہ اگر ایک دوست سویا ہوا ہوتو دوسرا دوست جا گا ہے۔ یہاں تو چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں، تم چا در کسے چوری کرکے لے جاسکتے ہو؟ تو بھی ایک دوست سویا ہوا ہوتو دوسرا دوست جا گا ہے۔ یہاں تو تو ہمیں چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں، تم چا در کسے چوری کرکے لے جاسکتے ہو؟ تو بھی ایک دوست سویا ہے تو دوسرا دوست (پروردگار) وہ نبھا تا ہے، اپنے دوتی کے تعلق کو۔ تو ہمیں چا ہے کہ آج ہم دل میں عہد کریں ایک ٹی زندگی گز ارنے کا کہ میرے مولی آج ہم اپنی دوسی کا آغاز کررہے ہیں، اے اللہ! آج ہم ایک ٹی ایمانی قر آئی زندگی بسر کرنے کا ارادہ کر درہے ہیں، میرے مولی! آج تک ہم کوتا ہی کرتے رہے ہیں، میرے مولی! آج تک ہم کوتا ہی کرتے رہے، بھٹلتے رہے، دردر کے دھکھاتے پھرے، میرے مولی! یہ آگئے، اللہ! اب کی اور طرف نہ بھٹے دینا، دھکے کھانے سے ہمیں بیالینا، بس اس پہم آگئے، اللہ! اب کی اور طرف نہ بھٹے دینا، دھکے کھانے سے ہمیں بیالینا، بس اس پہم آگئے، اللہ! اب کی اور طرف نہ بھٹے دینا، دھکے کھانے سے ہمیں بیالینا،

اور ہماری اس محبت کو قبول کر لینا۔ جب اللہ کی طرف دوستی کا قدم برھا کیں گے ،اللہ کی رحمت دوڑ کر آئے گی۔

### مجالسِ تربیت کا حاصل:

آپ حضرات تقریبا ایک ہفتہ اس گری کے موسم میں اپنے گھروں سے دور یہاں آکررہے، مجاہدہ کیا، اللہ نے آپ لوگوں کی برکت سے موسم بھی بہتر کردیا۔ آج اختیام مجلس ہے، اس مجلس میں کچھ اللہ! آج ہم سرنڈر کرتے ہیں اور اپنے گنا ہوں کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ نتیجہ بہی ہے کہ اللہ! آج ہم سرنڈر کرتے ہیں اور اپنے گنا ہوں سے آج کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ اور اے اللہ! ہمیں اپنے گھرسے دھکے نہ دے دینا۔ میرے مولی ! در در کے دھکے کھا کر نگل آگئے ہیں، پریشانیوں سے الجھ الجھ کر نگل آگئے ہیں، پریشانیوں سے الجھ الجھ کر نگل آگئے ہیں، اللہ کس کے سامنے سینے کے راز کھولیں، سینوں کے جیدتو آپ ہی جانے ہیں۔ میرے مولی ! آپ ہمارے اور ہمیں کی نظر فر ما دیجیے، اے اللہ! ہم پر مہر بانی فرما ہے ؟ آج ہمارے اس ارادے کو قبول کر لیجیے! اور ہمیں بھی اپنے دوستوں میں شامل کر لیجے۔ چنا نچہ ہمارے مشائخ اس فکر میں زندگی گز ارتے تھے، اللہ کے بندے شامل کر لیجے۔ چنا نچہ ہمارے مشائخ اس فکر میں زندگی گز ارتے تھے، اللہ کے بندے اللہ سے جڑنے والے بن جا کیں لیکن کیا کریں؟ جس دل کو دیکھو آج دنیا چینسی ہوئی اللہ سے جڑنے والے بن جا کیں لیکن کیا کریں؟ جس دل کو دیکھو آج دنیا چینسی ہوئی ہوئی تھو قبیل کیں۔ ہمارے تھے:

۔ حالِ دل جس سے میں کہنا کوئی ایبا نہ ملا بت کے بندے تو طے اللہ کا بندہ نہ ملا

آج اللہ کے بندوں کو ڈھونڈ نامشکل کام ہے، کاش کہ ہم سوفیصد گنا ہوں سے سچی تو بہ کرتے ہیں، آئندہ نیکو سے تو بہ کرتے ہیں، آئندہ نیکو کاری پر ہیز گاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں۔اے میرے مولی! آپ

### الله عدد ت الله عدد ت

سے محبت کریں گے، ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دینا، رب کریم! پنی محبت کی لذت ہمیں عطا فرما دینا آور ہمیں بھی اپنی محبت کرنے والوں میں شامل فرما دینا۔ حضرت غلام فرید میں شامل فرما جیب بات کہی اللہ کی محبت میں فرماتے ہیں:

میدًا عشق وی تول میدًا یار وی تول میدًا دین وی تو ایمان وی تول میدًا جسم وی تو میدًا روح وی تول ٠٠ ميرُ ا قلب وي تول جند جال وي تول تے قرآن وی لول فرض فریضے حج زکوتاں صوم صلوة اذان وي تول میدًا ذکر وی تول میدًا فکر وی تول میدًا ذوق وی تول وجدان وی تول ميدًا سانول مشحرا شام سلونزال من موہن جانان وي آس اميد کے کھٹيا وٹيا میڈا تکیہ مان نزان وی میدا دهرم وی تول میدا بجرم وی تول میدًا شرم وی تول میدًا شان وی تول

میدًا دکھ سکھ رون کھلن وی توں میدا درد وی تول درمان وی تول میدًا خوشیال دا اسباب وی تول میڈے سولاں دا سامان وی توں میڈا حسن تے بھاگ سہاگ وی توں میڈا بخت نے نام نشان وی توں میڈے ٹھنڈڑے ساہ تے مونچھ منجاری تنجوال دا طوفان وي تول میڈی مہندی کجل ساگ وی توں میڈی سرخی بیڑا پان وی توں یار فزید قبول کرے سرکار وی تون سلطان وی تون

جب اللہ ہے دوئتی ہو جاتی ہے انسان کی ہر چیز اللہ کے لیے ہو جاتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں:

ہور کہانی مول نہ بھانیں الف لیم دل کھس وے میاں جی الف کی الف کی الف کی الف کی الف کی الف کیتم ہے وال وے میاں جی الف کیتم ہے وال وے میاں جی

الله عدوي يجي الله عدوي يجي

ذکر اللہ دا چرخہ چلاویں ہی شابش مایش وے میاں جی حید یاں مردیاں یار دی رہاں وسری ہور ہوں وے میاں جی رانجھو دی رہان میڈا میں رانجھو دی روز ازل دی ہی وے میاں جی عشقوں مول فرید نہ پھرسوں روز نویں ہم چی وے میاں جی

عشق مول فریدنه پھرسوں، اے فرید! میں اللّٰد کی محبت سے بھی نہ ہٹوں گا،روز نوی ہم چس و ہے میاں جی، بیاللّٰہ کی محبت عجیب ہے روز اللّٰہ کی محبت کی نئی چس ہوتی ہے الف اللّٰہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت کی چس عطا فر مادے۔

وَ أَخِرُدُعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِين







# فتنوں سے حفاظت کیسے؟

أَلْحَمُّهُ لِلَّهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعُد: فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥ ﴿ أَلْيَوْمَ أَكُمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمُّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسْلاَمَ دِيْنَا ﴾ (المائدة:٣)

سُبُحَانُ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزةِ عَمَّا يُصِفُونَ ٥وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ٥٠ \* وَالْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ الِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمْ

### اسلام آخری دین ہے:

نی علیاً الله اجب ججۃ الوداع پرتشریف لے گئے تو یوم غرفہ پہایک آیت اتری جو
آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے دین اسلام کی
نعت کو کامل عطافر مانے کی خوشخبری عطافر مائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بید مین آخری دین
ہے، نبی علیاً الله المام النمیین ہیں اور بیامت خاتم الام ہے، آخری امت ہے۔ یہود
کے بعض علانے اس آیت کوئن کر کہا کہ اگر بیر آیت ہمارے نبی پرنازل ہوتی تو ہم
جشن مناتے کہ دین مکمل ہوگیا اور کوئی دین نہیں آئے گا جب کہ ہمیں ہروقت اور انبیاء

حفاظت وين ....علماكي ذمهداري:

پہلے جب کوئی بڑے نبی ، اولوالعزم نبی آتے تھے تو پھران کی تعلیمات کوآگے

پہنچانے کے لیے اور انبیا آتے تھے، نبی اللیم المیلیم پہنچانے کے لیے اور انبیا آتے تھے، نبی اللیم کی بیسلسلہ کمل ہو گیا۔ اب دین کا کام اللہ تعالی نے اس امت کے علما اور صلحایر ڈال دیا چنانچے فرمایا:

﴿ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالَّاحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِن كِتَابِ اللهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهُدَاء ﴾ (١٤:٣٠)

''اہل اللہ اور علما کہ ان کو کتاب اللہ کی تکہداشت کا تھم ویا اور وہ اس کے اقراری ہو گئے''

"ريتارييون "ربوالے، يعني الله والے\_

"أحبار" يعنى علمار

ان کا پیفرض منصی ہے کہ بیر دین کے محافظ ہیں ، انہوں نے قر آن کی ایک ایک آیت کے اوپرڈ میرے ڈالنے ہیں ، جھگیاں ڈالنی ہیں اور اس کی حفاظت کرنی ہے ، بیہ فرضِ منصی ہے علما کا۔

دين كے جارشعيے:

چنانچہ نی علیط نے دین پہنچایا اور اس امت نے پھر دین کی حفاظت کی ، نی مالیلیل تشریف لائے تو جا رمقاصد قرآن نے بیان کیے:

﴿ يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ اَيَاتِهِ وَيُوْرِكِيْهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ "دوه ان كوآيات يره كرسناتا ہے، ان كوياك كرتا ہے اور ان كوكتاب كاعلم

سكها تاب اوردانش سكها تاب

توان مقاصد محے تحت چارشعبوں میں دین کا کام ہور ہاہے۔

(آ) ﴿ يَّتُلُو عَلَيْهِمُ ايَاتِهِ ﴾ ''رعوت رين''

الله ﴿ وَيُزَكِّيهِمْ ﴾

" ذ كراورآج كل كي خانقابين

﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ﴾

آج کل کے مدارس

﴿ وَالْجِكْمَةَ ﴾

'' وہ لوگ جواعلائے کلمۃ اللہ کے لیے، اللہ کے امر کے نفاذ کے لیے کوششیں کررہے ہوتے ہیں۔'' یہ دین کیچار شعبے ہیں۔

خلفائے راشدین کے دور میں اشاعت دین:

چنانچاس امت کوسب سے پہلے جوتقویت ملی وہ ہے:

﴿ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ أَيَاتِهِ ﴾

اوراس محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چارخلافتیں عطا فرمائیں، ہم کہتے ہیں کہ جی چارخلافتیں عطا فرمائیں، ہم کہتے ہیں کہ جی چارخلفائے راشدین گزرے ہیں،ان کے دور میں دین بہت پھیلا۔ چنانچے صدیق اکبر ڈاٹٹیئے جامع القرآن بنے کہ انہوں نے قرآن کو ایک جگہ جمع

فرمایا۔

حضرت عمر طالفیٰ کے دور میں دین مضبوط ہوا اور ۲۲ لا کھ مربع میل کے علاقے میں دین پھیل گیا۔

اورعثان رہائی کے زمانے میں تو چواکیس لا کھمر لع میل تک دین پھیلا ، سجان اللہ۔ اورعثان رہائی کا شرقر آن ہے ، انہوں نے قر آن کے سات نسنے بنا کر دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچائے کہ اس پڑمل کرنا ہے۔

#### محدثين اورفقها كادور:

پھراس کے بعد تابعین کا سلسلہ نثروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں علاسے بڑا کا م لیا، کیونکہ کا م جوانمی کا تھا۔

علامیں ایک محدثین کی جماعت تھی جس نے نبی علیقائی کی آقوال، احوال اور شائل کو یکجا کردیا۔ ان کو یکجا کرنے میں انہوں نے کیا کیا محنتیں کیں، کس طرح انہوں نے سفر کیے ، کس طرح انہوں نے رجال الحدیث کی چھان پھٹک کی بیدا یک الگ داستان ہے۔ داستان ہے۔

پھرایک فقہا کی جماعت تھی جس نے قرآن واحادیث سے مسائل کواخذ کر کے دین کو مدون کیا، اللہ نے ان سے بالخصوص بیکام لیا۔ چنانچہ ایک ایک فقیہ نے دین کو مدون کرنے کے لیے خوب کام کیا جس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے چار فقہیں عطا فرمائیں۔

(۱) فقد خفی (۲) فقد شافعی (۳) فقد منبلی (۴) فقد مالکی بیرچار فقهیس مشهور بین -

یفقہا کی محنت تھی۔ ویسے تو فقہا بہت زیادہ تھے، ہزاروں تھے، کینان میں سے جن کی تقلید ہوئی وہ سترہ کے قریب تھے، اور ان میں سے بھی چار تھے جن کی قبولیت اللہ کے ہاں ایسی تھی کہ ان کا فیض اللہ نے جاری ہی کر دیا۔ اس کی مثال ایسے ہمجھیں کہ ایک باپ کے سولہ بیٹے تھے کوئی ایک سال کا ہوکر فوت ہوگیا، کوئی دوسال کا اور باتی رہے تو ورا ثبت تو چار میں تقسیم ہوگی۔ اسی طرح چار فقہا ایسے تھے کہ دین کی ورا ثبت ان کو ملی اور اس کو انہوں نے تقسیم کیا اور ان کے ذریعے سے دین پھیلا، حی کہ بوے بردے محدثین کے بردے بردے محدثین کی پیروی کی ، بردے بردے اکا بر محدثین

مفسرین دین کے جو جبال العلم تھے انہوں نے بھی ان کی پیروی کی۔

امام ابوحنیفہ عینیہ کوجوامام اعظم کہاجا تا ہے وہ اس لیے کہ جتنے فقہایا جتنے اور محدثین ہیں وہ بالوسطہ یا بلا واسطہ ان کے شاگرد بنتے ہیں،ڈائریکٹ شاگردیا شاگردوں کے شاگرد،تو اللہ نے فقہاسے کا م لیا۔

#### مشائخ صوفيا كادور:

پھرفقہا کے بعدایک دورآیا جس میں اللدرب العزت نے مشائخ صوفیا سے کام لیا۔ چنانچہانہوں نے لوگوں کے دلوں کو بدلنے کے لیے مختش کیس، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملایا، دنیا سے موڑ کرآخرت کی طرف لگایا جتی کے ملکوں میں دین پھیلا۔

چنانچہ ہمارے اس ملک میں، برصغیر میں دین صوفیا کی وجہ سے آیا اور پھر علانے اس کو جمایا۔ ہندوستان، پاکستان میں دین مشائخ صوفیا کی وجہ سے آیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری عملیہ نے بنگال کا ایک سفر کیا، سات لاکھ ہندومسلمان ہوئے اور سترہ لاکھ مسلمان نیک بنے، اتنا اللہ نے فیض پھیلایا۔ ایک بزرگ انتیاو گول کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ توبیح پارسلسلے اس امت میں جاری ہوئے۔

(۱) چشتیه (۲) قادریه (۳) سهروردیه (۴) نقشبندیه

جب بید دین مکمل ہوا محدثین نے احادیث کوسینوں میں اور کتابوں میں محفوظ کیا،فقہاء نے مسائل کی جزئیات اسمحی کر دیں اور کتابوں کے اندر بھی محفوظ کرلیا، پھرمشائخ صوفیانے اس میں روح بھرنے کے مختیں کیں،سکھایا کہ اخلاص کیے پیدا ہوتا ہے، دین خوب کمل ہوا۔

بادشامانِ وقت .....مشائخ کی دہلیزیر:

چنانچەسىنکڑوں سال ایسے گزرے کہ امت اس دین پڑمل کرتی رہی حتیٰ کہ جو

وقت کے بادشاہ ہوتے تھے، وہ بھی اللہ والوں کے پاس آ کرتر بیت پاتے تھے، وہ بھی آ کران کی دعا کیں لیتے تھے۔

### محمود غرنوی کی حضرت ابوالحن خرقانی عندسی محبت:

مثلاً محمود غزنوی عضیہ حضرت خواجہ ابو الحین خرقانی عضیہ کی خانقاہ میں آیا کرتے تھے،ان کے بعض واقعات مشہور ہیں۔ بلکہ کتاب میں ان کی مغفرت کا یہ واقعات مشہور ہیں۔ بلکہ کتاب میں ان کی مغفرت کا یہ مئی اڑری تھی ،اس نے برکت کے لیے اس مٹی کو اپنے چہرے برمل لیا کہ یہ اللہ مٹی اڑری تھی ،اس نے برکت کے لیے اس مٹی کو اپنے چہرے برمل لیا کہ یہ اللہ والوں کی جگہ جہاں پر اللہ اللہ ہوتی ہے اس کی مٹی ہے۔ جب فوت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ محمود کیا بنا؟ کہنے لگا کہ بس ابوالحن خرقانی عضیہ کی خانقاہ میں گیا تھا،اللہ کے حضور میں بیثی میں گیا تھا،اللہ کے حضور میں بیثی ہوئی تو فرمایا کہ اس چہرے کو میں آگ میں بھی نہیں جلاؤں گا۔

اورابوالحسن خرقانی میشد کی دنیا سے بے رغبتی دیکھیے کہ حضرت بیٹے ہوئے سے، بال ذرا لیے سے، پٹے رکھے ہوئے سے اور اس زمانے میں یہ شیم وصابی تو ہوئے نہیں سے، تو جو کیں پڑ گئیں تھیں۔ خشکی تھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ خارش خشکی کی وجہ سے ہے یا جو وَں کی وجہ سے۔ ایک خادم کو فرمایا کہ بھائی جعہ کا دن ہے، خسل کرنا ہے، ذرا سر میں دیکھو کہ خارش کیوں ہوتی ہے؟ تو وہ بیٹھا سر دیکھ رہا تھا۔ استے میں محمود غرنوی آگیا، ایک طالب علم بھاگا کہ حضرت کو بتاؤں، تو وہاں جب پہنچا تو دیکھا کہ حضرت کے بیٹا تو دہاں جب پہنچا تو دیکھا کہ حضرت اور دوسرا خادم سر ٹمٹول رہا ہے، اس نے اشار سے سے بتایا کہ با دشاہ سلامت آرہے ہیں۔ تو اس خادم نے کہا کہ حضرت! دیرا فرمایا کیا ہوا؟ حضرت! وہا وہا وہا وہا ہوں جھا سے حضرت! فرمایا کیا ہوا؟ حضرت! وہا دی ہوتا وہا ہوا! میں سمجھا

کہ کوئی بڑی سی جوں تیرے ہاتھ آگئی ہے، ان اللہ والوں کے دل میں دنیا کی اتنی بھی وقعت نہیں ہوتی ۔

چنانچهٔمحودغزنوی آیا، بیشا، بات چیت کی، پیرمحمودغزنوی ایک تقیلی لا با تھا وہ ہر بیرنذ رانہ پیش کی ،حضرت نے اُنکار فرمادیا۔اس نے جب اصرار کیا تو حضرت نے اس کے بدلے میں ایک خشک روٹی پڑی ہوئی تھی وہ اس کو دی کہ پیر کھاؤ! اب وہ بادشاه تھا، زم غذا ئیں کھانے کا عادی تھا، خشک روٹی کہاں اس سے کھائی جانی تھی؟ وہ توحلق میں اٹک گئی، نگلنا مشکل ہو گیا۔ تو پوچھا کہ تکلیف ہور ہی ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت! ذرا نگلنا مشکل ہور ہاہے۔فر مایا کہ جس طرح پیتمہارے حلق سے نہیں نگلی جار ہی اس طرح بیتمہارا ہدیہ بھی میرے حلق سے نہیں گز رے گامجمودغ و نوی کو سمجھ لگ گئ كەواقعى بيەدنيا سے بےرغبت ہيں اوراللە والے ہيں۔ پھراس نے كہا كەجى ميں آیا اس لیے ہوں کہ دعا کریں کہ سومنات کے قلعہ برکٹی دفعہ حملہ کر چکا ہوں ، ہر دفعہ ہندو کا فراکٹھے ہو کرمسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں اورمسلمانوں کوشکست ہوتی ہے تو اب میں نے سوچا کہ میں اللہ والوں کی دعا کو بھی نساتھ لےلوں۔حضرت نے دعا بھی فر ما دی اورا پناایک جبر بھی دے دیا اور فر مایا کہ جاؤ پھر فوج کشی کرواوراس دفعہ اگر ذرامشکل ہوتو دورکعت نقل پڑھنااوراللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہاللہ!اگراس جے والے کا گرتیرے ہاں کوئی مقام ہے تواس کی برکت سے بیمشکل آسان فرما۔

سلطان محمود چلا گیا اور فوج کشی کی۔ لڑتے لڑتے ایک ایسا وقت آیا کہ کا فر پھر غالب آنے گئے، کیونکہ سومنات اس وقت ان کا عالمی مرکز بنا ہوا تھا۔ محمود غزنوی آگے تھا، اسے اندازہ ہوا کہ پیچھے فوج لڑرہی ہے گر بھاگ رہی ہے، پاؤں اکھڑر ہے تھا، اسے اندازہ ہوا کہ پیچھے فوج لڑرہی ہے گر بھاگ رہی ہے، پاؤں اکھڑر ہے ہیں۔اس نے دورکعت نفل پڑھے اور دعا ما گئی، یا اللہ!اس سومنات کے قلعے کو فتح کروا دے۔ دعا ما نگنی تھی کہ اللہ نے حالات کوایسے پلٹا کہ اورمسلمانوں نے بڑھنا

شروع کر دیا،اللہ نے سومنات کا قلعہ فتح کرا دیا۔

اب جب قلعہ فتح ہوگیا تو مسلمان بہت خوش ہوئے کہ شرک ختم ہوا، کفر کا اڈ اختم ہوا۔ کا فروں نے اس وقت یہ پیغام بھیجا کہ یہ جو ہمارے بت ہیں، آپ ان کو نہ توڑیں، ہم ان کے وزن کے بقدرہم آپ کوسونا وے دیں، تو سلطان محمود نے کہا کہ سونے سے تول کر دوں گا تو مجھے دنیا بت فروش کہا کرے گی، بت شکن نہیں کہا کرے گی، میں بیچنانہیں چا ہتا میں تو توڑنا چا ہتا ہوں۔ چنا نچہ سلطان محمود نے جب بتوں کو توڑا تو اللہ کی شان وہ بت اندر سے ہیرے اور جواہرات سے بھرے ہوئے تھے، تو سونے سے کئی گنا زیادہ قیت اللہ نیخزانے میں عطا فر ما دی۔ واپس آکر سلطان محمود نے سوچا کہ میں حضرت کے پاس جاتا ہوں۔ چنا نچہ وہ حضرت کا شکر بیا داکرنے کے نے سوچا کہ میں حضرت کے پاس جاتا ہوں۔ چنا نچہ وہ حضرت کا شکر بیا داکرنے کے لیے آیا تو حضرت نے بو چھا کہ اچھا تو نے کیا دعا ما گئی تھی؟ اس نے کہا کہ حضرت! میں نے دعا ما گئی تھی کہ اللہ! مجھے سومنات کا فاتح بنا دے! حضرت نے فر مایا کہ محمود! تم نے دعا ما گئی تھی کہ اللہ! مجھے فاتح عالم بنا دے تو اللہ مجہیں یوری دنیا کا فاتح بنا دیتا۔ ع

گر مہماں فقیروں کے ہوئے ہیں بادشاہ اکثر

بيراكثر ہوتار ہا۔

## سلطان التمش اور حضرت قطب الدين بختيار كاكي ومثالثة:

چنانچہ قریب کے زمانے میں دیکھیں! ایک بزرگ تھے قطب دین بختیار کا کی عید پر ، بڑے اللہ والے تھے۔مغلیہ بادشاہ ان سے محبت،عقیدت اور بیعت کاتعلق رکھتے تھے،اور جب بادشاہِ وقت بھی بیعت ہوتو عوام تو اس کے پیچھے ہوتے ہیں، تو مانے ہوئے شخ تھے۔اللہ کی شان کہ ان کی وفات ہوگئ، وفات کے وقت جب جنازہ لا یا گیا تو لا کھوں لوگ جنازے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے۔

پچھ جنازے ہوتے ہیں کہ جن کا جنازہ پڑھا جائے تو میت کو فائدہ ہوتا ہے کہ مغفرت ہوجاتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ چالیس ایمان والے اگر کسی میت کا جنازہ پڑھیں گے تو اللہ اس میت کے گنا ہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔اور پچھ جنازہ پڑھیں گے تو اللہ اس میت کے گنا ہوں کی مغفرت فرماوں کو فائدہ ہوجاتا کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے سے پڑھنے والوں کو فائدہ ہوجاتا ہے،حضرت ان میں سے تھے۔اتنے لوگ تھے کہ جم غفیرتھا، تاحد نظر انسان ہی انسان

می از در کھا گیا، ایک آ دمی بردها، اس نے کہا کہ حضرت نے مجھے وصیت کی تھی،

وہ میں نے پڑھ کرسنانی ہے، وصیت بیتھی کہ میراجناز ہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر چارشرطیں مہوں۔

پہلی شرط: کہ جس کی فرض نماز کی تکبیراولی بھی بھی قضانہ ہوئی ہو۔اس پراگر ہم سب تولے جائیں تو ہم سب فیل ہیں، کیا پیراور کیا مرید، کیوں؟ کئی مرتبہایسے واقعات ہوجاتے ہیں کہ جاتے جاتے ایک منٹ لیٹ ہوئے تو دوسری رکعت میں پہنچ، تو تکبیراولی فوت ہوجاتی ہے۔ان کی پہلی شرطقی کہ تکبیرِ اولی بھی فوت ہی نہ ہوئی ہو۔

دوسری شرط: جس کی تہجد کی نماز کبھی بھی فوت نہ ہوئی ہو۔ ہم سب پھر فیل ، کبھی صحت کبھی بیاری ، کبھی سفر کبھی حضر ، تو کبھی رہ بھی جاتی ہے۔

تیسری شرط: جس کی عصر کی چارسنتیں بھی بھی قضانہ ہوئی ہوں۔ہم تیسری مرتبہ رفیل۔

چوتھی شرط: پوری زندگی میں جس نے بھی بھی غیرمحرم پر کوئی شہوت کی نظر نہ ڈالی ہو،اب پوری زندگی میں کون بندہ بیا گواہی دے سکتا ہے؟ چوتھی مرتبہ پھر فیل۔

میاعلان ہونے کے بعد کہ جس بندے میں جارخو بیاں ہوں وہ جنازہ پڑھائے

المنافعة الم

مجمع کوتو سانپ سونگھ گیا۔ مکمل خاموثی (Pin drop Silence)، کون تھا جو جنازہ پر جائے! پچھ دریگر ری تو ایک بندہ روتا ہوا آ گے آیا اور آکر حضرت کا چہرہ کفن کھول کردیکھا اور بیدالفاظ کہے کہ حضرت! آپ تو فوت ہو گئے مجھے آپ نے رسوا کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میرے اندر چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں۔ اس نے حضرت کی نما نے جنازہ پڑھائی اور بیہ وقت کا با دشاہ سلطان التمش تھا۔ حضرت کی صحبت سے اللہ نے با دشاہ کوالی زندگی دی تھی۔ عگر مہماں فقیروں کے رہے بادشاہ اکثر

# اورنگ زیب عالمگیراورحضرت خواجه محمعصوم عیشاند:

اور قریب آئیں حضرت خواجہ معصوم بڑھائی ، اللہ نے ان کے ذریعے اور نگ زیب عالمگیر بھٹائی کی تربیت کروائی ، اور نگ زیب نے سلسلہ عالیہ نقشبند یہ میں نبست پائی ، شخ ہے اور وقت کے بادشاہ بھی ہیں۔خزانے سے ایک پیسنہیں لیتے تھے ،خود قرآن پاک لکھتے تھے اور اس تحریب جو تھوڑی ہی آ مدنی ہوتی ،خشک روئی ہے نمک مائیک والی اس سے کھالیتے تھے ، اسے متح اور اس تحریب علی اوشاہ کا ہونا یہ ان مشائح کی محنت تھی ۔ یانمک والی اس سے کھالیتے تھے ، اسے متح اور اکر ایک عظیم کا مسرانجام دیا۔ تو معلوم ہوا چنا نچوانہوں نے قاوی عالمگیری لکھوا کرا کی عظیم کا مسرانجام دیا۔ تو معلوم ہوا کہ وقت کے بادشاہ بھی مشائح کے پاس آتے تھے اور ان کی زندگیاں بدتی تھیں۔ تو اس طرح سینکٹروں سال یہ امت دین کے اوپر طلب کے ساتھ شوق کے ساتھ چلتی اس طرح سینکٹروں سال یہ امت دین کے اوپر طلب کے ساتھ شوق کے ساتھ چلتی

(ایک داخلی فتنه .....دین اکبری

رئی.

سینکڑوں سال کے بعد ہالآخرا کی داخلی فتنہاس امت کے اندر پیدا ہوا، جس

نے دین پرضرب لگائی۔ اور وہ کون سافتہ تھا؟ وہ غافل تھران اور درباری ملاؤں کا فتہ تھا۔ ان کی ملی بھگت تھی، وہ غافل تھران 'اکبر'' تھا اور درباری ملاں ابوالفضل اور الفیصی ہے جنہوں نے نتوی دیا کہ جی تعظیمی بجدہ بھی جائز ہے۔ لوان دونوں کے جوڑ سے امت کے اندرایک داخلی فتنہ شروع ہوگیا۔ چنا نچہ اکبر نے تو دین اسلام کی شکل کوسٹح کرنے کی انتہاء کردی۔ اس نے وصدت ادیان کا تصور دیا کہ سب دین ایک بیں۔ سورج کی پرسٹش شروع ہوگئ، اس نے ہندؤں کے بہب کی وجہ سے گائے کو ذیح کرنامنع کر دیا۔ اس نے کہا کہ جو ہندومسلمان ہو بھے ہیں وہ دوبارہ ہندو بننا چاہیں تو ان کو اجازت ہے۔ اس نے سور کو حلال قرار دیا، شراب کو حلال قرار دیا، سود کو اللہ قرار دیا، سود کو اللہ کے سام کا رنا ہے تھے، حلال قرار دیا، نزنا کی صورتوں کو جائز قرار دیا، بیا کبر با دشاہ کے سیاہ کا رنا ہے تھے، اللہ مان والحفیظ علما کے اور پرختی شروع کر دی کہ کوئی بول نہ سکے، ان کو بلا بلا کے تعظیمی سجد ہے کروائے جاتے تھے۔

## فتنے کاسدباب کیے ہوا؟

ایک اللہ والے ایسے بھی تھے جنہوں نے سجدہ نہ کیا۔ یہ حضرت مجدد الف ایٰ میراللہ تھے۔ جہانگیر بادشاہ اکبر کا جانشین بنا اور اس نے اپنے پیش رو کی خرافات کو آگے بوھایا۔حضرت مجدد الف ٹانی میراللہ کو جہانگیر کے در بار میں بلایا گیالیکن آپ نے اللہ کارکردیا۔ ع

گردن نہ جھی جس کی جہا گیر کے آگے

اس پرامام ربانی مجددالف ٹانی مینید کودوسال گوالیار کے قلع میں بند کردیا گیا، مشقتیں ڈالی گئیں۔حضرت کا توسلسلہ اتنا پھیلا ہواتھا کہ لاکھوں لوگ حضرت سے بیعت تھے۔ جب ان کوجیل بھیجا گیا تو مریدین کی تو حالت عجیب تھی، وہ غم سے یا گل تھے کہ ہم کیا کریں؟ حتیٰ کہ میرنعمان جوفوج کے جزل تھے انہوں نے خطاکھا، یو چھا کہ کیاایی حالت میں خودکثی جائز ہے؟ تو حضرت نے پھران کوتسلی دی کہ میر نعمان! پریثان نہ ہوں میرےاو پر جوجیل کےاندر سختیاں ہور ہی ہیں ،ان بختیوں میں وہ روحانی تر قیاں مل رہی ہیں جو مجھے باہر نہیں ملیں۔اور پھر حضرت نے مکتوب لکھے اور فرمایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جمال کی تجلیات سے میری تربیت فرمائی تھی اب اللہ تعالی جلال کی تجلیات سے میری تربیت فرمارہے ہیں۔ چنانچہلوگوں کو ٹھنڈا کیا،مقصد به تقا کهامیرون کوامارت مبارک، وزیرون کو وزارت مبارک، جمین تمهاری حکومت سے کچھنیں لینا، ہم تو بیچا ہتے ہیں تم دین دار بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ادر پھر وہی ہوا کہ بالآ خرفوج کے جو جرنیل تھے، ان کوحفرت کے قریب رہنے کا موقع ملا،سب کیا بنا؟ كه جهاتگيرنے قلع كا ايك دورہ كيا تواسے ڈر ہوا كہ پیچيے كہيں اس كے مريد قلعے سے نکل کر تختہ ہی ندالٹ دیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ بیہ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو حضرت مجد دصاحب کولشکر میں ساتھ ساتھ رکھا۔ اب فوج کے جرنیل رات کو حفرت سے بھی ملتے۔ Personaly ( ذاتی طوریر ) دیکھنے کا موقع ملاتوانہوں نے کہا کہ بیرتو وہ نہیں ہیں جو ہمیں لوگ کہتے ہیں، بیرتو بڑے ہی الله والے ہیں۔ تو جرنیلوں کے دل بدلنے شروع ہو گئے۔

۔ یہ وہی سفر ہے کہ جس میں جہانگیر نے چنیوٹ کے اندر پڑاؤ ڈالا تھا اور حضرت مجد دصا حب بھی ساتھ تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جھنگ کا یہ جو قریب کا علاقہ ہے چنیوٹ، حضرت مجد دصا حب اس فوج کے ساتھ یہاں تک تشریف لائے تھے۔ بالآخر فوج کے جزنیلوں نے مل کر باوشاہ کو کہا کہ بھائی اگر تمہیں اپنی باوشاہی چاہیے تو جو یہ کہتے ہیں مانو، ورنہ تمہاری چھٹی ۔ اب جب چھٹی کا ڈر ہوا تو پھر تو باوشاہ سیدھا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو چاہتے ہیں کریں۔ چنا نچہ حضرت میں اللہ نے پھر شرک ختم گیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو چاہتے ہیں کریں۔ چنا نچہ حضرت میں اللہ نے پھر شرک ختم

المنابعة الم

کیا، بدعات ختم کیس، دینِ اکبری کی بنیادوں کوختم کر کے جوشیح دین تھااس کو پیش فرمایا۔ یوں اللّدرب العزت نے بیداخلی فتنه حضرت مجددالف ثانی عظیلیہ کی محنت اور قربانی کی برکت سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔

## (خارجی فتنه .....انگریز کا تسلط

پھر بیامت دین کے اوپر چلتی رہی گر پچھ سوسال کے بعد پھراس کے اوپر ایک خارجی فتنہ آیا۔ وہ فتنہ بیر تھا کہ فرنگی نے اس ملک کے اوپر قبضہ کرلیا۔ چنانچہ پاک ہند بیا کشھا ایک ملک تھا، اس پرانگریز کا قبضہ ہوگیا۔ بیخارجی فتنہ تھا، انگریز جو باہر سے آئے اور ملک کے اوپر چھا گئے۔ آئے تھے تاجر بن کر اور بیٹھ گئے مالک بن کر۔ دجل ایسا، فریب ایسا، مکاری ایسی کہ حاکم بن گئے۔ اب جب حاکم بن گئے تو وہ یہاں کے لوگوں کے دین کے دشن تھے، وہ ان کو دین لوگوں کے دین کے دشن تھے، وہ ان کو دین سے ہٹانا جا ہے تھے۔

## فرنگيوں کی پہلی جال:

چنانچاس خارجی فتنے نے سب سے پہلاکام بیکیا کہ بی دین اس امت میں مدارس کی وجہ سے ہے تو مدارس کوختم کرو۔ بیفرنگی کا آئیڈیا تھا جوسب سے پہلے اس برصغیر میں شروع ہوا۔ اس زمانے میں جو مدارس سے وہ وقف کی جائیدا دوں سے چلا کرتے ہے۔ مثلا کسی بندے نے مدرسہ بنایا، پانچ مربعے زمین وقف کر دی کہ بھی! اس زمین کی آمدنی مدرسے کے طلبا پرخرچ ہوگی ، یوں مدرسے چلتے ہے۔ ہزاروں مدرسے اس طرح وقف کی جائیدا دوں پرچلتے ہے۔ فرنگی نے پہلاکام بیکیا کہ وقف کی بند ہو گئے تو عوام کو دین کون سکھائے گا؟ بیہ بند ہو گئے۔ اب جب ہزاروں مدارس بند ہو گئے تو عوام کو دین کون سکھائے گا؟ بیہ بند ہو گئے۔ اب جب ہزاروں مدارس بند ہو گئے تو عوام کو دین کون سکھائے گا؟ بیہ بند ہو گئے۔ اب جب ہزاروں مدارس بند ہو گئے تو عوام کو دین کون سکھائے گا؟ بیہ

دین محفوظ کیسے رہے گا؟ پھرمزیداس نے بیر کیا کہ پادر بوں کی جماعتیں بلائیں اوران کے ذریعے سے دین کو بگاڑنے کے لیے اس امت کے اندرفتنوں کا زہر ڈالنا شروع کیا۔

چنانچہ ان کے آنے کے بعد قادیانیت کا فتنہ شروع ہو، بڑے فتنے شروع ہوئے ، بیانہوں نے دین اسلام کوسٹے کرنے کا طریقہ بنایا۔

## علمائے کرام کی مزاحت:

ان کے بیٹے تھے حضرت شاہ عبد العزیز کوشائی، پھر الہوں نے انگریز کے خلاف فتوای دیا، یہ پہلا فتوای تھا جو مدارس کی طرف سے نکلا کہ اب انگریز سے آزاد ہونا امت کے لیے لازم ہوگیا۔اور بیفتوای بنیاد بنااس ملک کی فرنگی سے آزادی کا۔انگریز کے النازم ہوگیا۔اور بیفتوای بنیاد بنااس ملک کی فرنگی سے آزادی کا۔انگریز کے اللہ باللہ وزر چلادیا،نشان ہی مٹا دیا۔ چونکہ فتوای آچکا تھا، چنا نچہ علما انگریز کے خلاف کھڑے ہو گئے۔تواس نے علما کے اور بردی سختیاں کیس۔

## علمائے دیوبند کی قربانیاں:

آپ بھی اکابرعلائے دیو بند کی تاریخ پڑھیں توضیح کیتہ چلے گا کہ پھران علانے دین کے لیے کیا قربانیاں دیں؟ ایسا بھی ہوا کہ دہلی میں انگریز وں نے انگارے جلائے اور بڑے بردے علا کو بلایا اور انگاروں پہلٹایا کہ ہمارا ساتھ دیے کا وعدہ کرو
ورنہ انگاروں پہلٹائیں گے۔ وہ انگاروں پہلٹے رہے جان دے دی مگرانہوں نے
اپنے ایمان کا سودانہیں کیا۔ ایسا بھی ہوا کہ سوعلما کو بلا کر سامنے کھڑا کیا اور ان کے
سامنے سوفو جیوں کو بندوقیں دے کر کھڑا کر دیا۔ ان کو کہا کہ ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ
کرو! انہوں نے انکار کیا تو کہا کہ اچھا پھر بھاگ جاؤ، جب علما پیٹھ پھیر کرجانے گے
تو پیچھے فو جیوں نے گولیاں مار کرسب کوز مین پرلٹا دیا۔ ایسا بھی ہوا کہ مختلف شہروں اور
بستیوں میں جو جیر علما تھے، جن کی بات مانی جاتی تھی، ان کی فہرست بنائی، فرگی نے
ان کو گرفتار کیا اور بھائی چڑھا دیا۔ دبلی سے لے کر پٹا در تک جی ٹی روڈ کی سائیڈ پر
کوئی بڑا در خت نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹکائی گئی ہو۔ علما دین کی خاطر اتنی
سختیاں برداشت کیں۔

ہمیں ایک مرتبہ کشمیر جانے کا موقع ملا تو ہم نے وہاں بھی ایک درخت دیکھا،

ہرے درختوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی ہیں، سوسال، سواسوسال، تو وہ آخری
درخت تھا۔ ہمیں لوگوں نے وہ جاکر دکھایا کہ اس کے اوپر فلاں فلاں علما کی لاشوں کو
لاکھایا گیا۔ بادشاہی معجد لا ہور کے دروازے پر پھندہ لگایا گیا، ایک عالم کو لا یا جاتا،
پہانی پر لاکھایا جاتا، جب تک لاش ترثی رہتی عوام کا مجمع دیکھا رہتا اور جب لاش
مخنڈی ہوجاتی تو پھر دوسرے عالم کی باری آتی، چوہیں گھنے ان کو تان شاہ پھانی دی
جاتی فرنگی یہ چا ہتا تھا کہ علما کو اتن سرائیں دو کہ یا تو یہ ہماری بات مائیں اور یاعوام تو بہ
ہوں ان علما کی عظمت کو کہ انہوں نے جائیں تو دے دیں گرائیان کا سودانہ کیا۔

ہوں ان علما کی عظمت کو کہ انہوں نے جائیں تو دے دیں گرائیان کا سودانہ کیا۔

﴿ وَ الَّذِیْنَ یُنْ مِنْ اللّٰ کِ عَلْمَ اللّٰ کِ اللّٰ کِ عَلْمَ اللّٰ کِ اللّٰ کِ اللّٰ کِ اللّٰ کِ اللّٰ کِ اللّٰ کُونَ بالْکِ کَابُ ﴾

﴿ وَ الّٰذِیْنَ یُنْ مُنْ اللّٰکِ کُونَ بالْکِ کَابُ ﴾

﴿ وَ الّٰذِیْنَ یُنْ مِنْ اللّٰکِ کُونَ بالْکِ کَابُ ﴾

دین کوسینے سے لگائے رکھا، ساری تکلیفیں برداشت کیں، دین کے اوپر جے رہے۔ سبجہ کیا نکلا کہ سارے ظلم وستم سہنے کے باوجودوہ پہاڑ کی طرح استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ علما تو بڑے ہوتے ہیں، علما کے شاگردوں نے بھی استقامت دکھائی۔

فرنگی نے حضرت مولانا محمد علی جوہر عُشِیْد کو پیغام بھجوایا کہ اگرتم ہمارے خلاف کچھ بولو گے تو ہم تہہیں مروا دیں گے، انہوں نے اس کے جواب میں کچھ اشعار لکھے: ۔

تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پر غیب میں سامانِ بقا نیرے لیے ہے پیغام ملا تھا جو حسین ابنِ علی کو خوش ہول کہ وہ پیغامِ قضا میرے لیے ہے لیول ابر سیاہ پہ فدال بیں سبھی ہے کش مگر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے اللہ کی رہتے کی جو موت آئے میچا اللہ کی رہتے کی جو موت آئے میچا اکسیر یہی اک دوا میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میں کے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میں کے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میں کے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میں کے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میں کے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میں کے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میں کے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میں کے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میں کے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میں کے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میں کے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میں کے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میں کے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میں کے کہ یہ بندہ دو عالم سے کہ یہ بندہ ہے کہ یہ بندہ دو عالم سے کہ یہ بندہ ہے کہ

فرنگيول کي دوسري حال:

تو فرنگی نے ایک تو علما پرظلم وستم ڈھائے ان کوشہید کیا اور دوسری حرکت اس نے میرک کا دیا ،علامہ اقبال نے شعر کھا:

۔ مشرقی سر کو کچل دیتے ہیں مغربی طبیعت کو بدل دیتے ہیں

ہم لوگوں کوا گرکسی سے دشمنی ہوتو کہتے ہیں کہ اس کی گردن اڑاؤ، بندہ مارو، فرنگی کا دستوراور ہے، وہ کہتا ہے کہ بندے کارخ موڑ دو! چنا نچہ اس نے عوام الناس کارخ موڑ دو! چنا نچہ اس نے عوام الناس کارخ موڑ دیا، وہ کیسے؟ اس نے ایمان کی محنت کی بجائے ان کوروٹی کپڑے اور مکان کے پیچھے لگا دیا۔ عوام الناس کو مقصد زندگی ہی دوسرا دے دیا۔ روٹی کوتاریخ انسانیت میں بھی اتن اہمیت حاصل نہیں تھی جتنی انگریز کے دور میں آکر اس نیپیدا کر دی۔ ہر بندے کوروٹی کپڑا اور مکان پر لگا دیا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایمان نہیں ، اصل مقصد زندگی روٹی کپڑا اور مکان پر لگا دیا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایمان نہیں ، اصل مقصد زندگی روٹی کپڑا اور مکان پر لگا دیا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایمان نہیں ، اصل مقصد زندگی روٹی کپڑا کی کائی تھی اور عقل انگریزوں والی ہوگئے۔ وہ دنیا کے پیچھے بھاگ پڑے اور خوب کی کائی تھی اور عقل انگریز ی علم حاصل کرو، بیسہ کماؤ بیسہ ۔ چنانچہ آپ دیکھیں آج بھاگے۔ انگریز ی پڑھو، انگریز ی علم حاصل کرو، بیسہ کماؤ بیسہ ۔ چنانچہ آپ دیکھیں آج ہمارے سکولوں کالجوں یو نیورسٹیوں کامقصد زندگی کیابن گیا؟ روٹی بن گئی۔

تو انگریز نے بیدد کام کردیے کہ علما پرظلم وستم ڈھائے اور مدارس کوختم کردیا اور دوسری طرف عوام الناس کے رخ کو بدل دیا کہ ایمان کی بجائے ان کوروٹی کپڑے مکان کے پیچھے لگا دیا، پھراللدرب العزت نے علماسے کام لیا اور الحمد للہ کہ انہوں نے یہاں سے اس بد بخت کو نکالا، وہ تو دین کا دشمن تھا:

۔ دل کے مخانے مئے مغرب نے کر ڈالے خراب ہے دل کے لیے موت مشینوں کی ایجاد وہ آیا ہی اس لیے تھا کہ یہ جودل کی انگیٹھی گرم ہے ایمان سے،اس کوٹھنڈ اکردیا جائے۔

وہ تو حاہتا ہی یہی تھا کہ

فتؤل سے حفاظت کیے؟

وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا رورح محمری اس سے جسم سے نکال دو وہ تو آبا بی اس لیے تھااس لیے علامہ اقبال نے لکھا کہ ع ان امتول کے باطن نہیں یاک وہ تو نایاک باطن لے کرآئے تھے اور اس امت کو دین سے ہٹانا جا ہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے پوری کوشش کرڈالی چنانچیامت کا ایک بڑا طبقہ ان کے پیچیے

چل پرا،اگریزی کے پیچے۔اس کوعلامدا قبال نے عجیب انداز سے کہا ہے:

قمریانیت را نوا با خواسته آل تكابش برتر ما زاغ البصر سوئے قوم خوایش باز آید اگر ے شناسد شمع و بروانہ را نیک داند خویش وهم بیگانه را لیست منی گویدت مولائے ما وائے ما اے وائے ما اے وائے ما

" تیرے قریول کے نالے مستعار کے ہیں۔ تیرے سرو کا قد کا ٹھ مستعار کا ہے وہ ہستی جس کی نگاہ مازاغ البصر کا سرہے۔وہ اگر دوبارہ اپنی قوم کی طرف واپس آ جائے۔وہ پیجان لیں گے تم اور پرو میں اوراچھی طرح جان لیں گے اپنے در برگانے کو،میرے آقالیست منی (تم میرے نہیں) کہیں گے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔''

ہارے حلق کے اندر، باتیں ان کی ، ہار۔ رجہم پیلیاس ان کا ایسے بن گئے

المنافية الم

ہیں کہ اگراللہ کے حبیب دوبارہ اس دنیا میں آئیں اور دیکھ لیں تو فرمائیں گے کیسٹ میتی تم میر نہیں ہو۔

توان علما کی قربانیوں سے اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ جب بیفرنگی یہاں سے دفعہ دور ہوا۔ علامہ اقبال نے اس پر ککھا:

اعجاز ہے کمی کا یا گردشِ زمانہ اول ہو ایشیا میں سحر فرنگیانہ تمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا اہلِ جنوں کے حق میں بجلی ہے آشیانہ یہ بندگی گدائی وہ بندگی گدائی یا بندہ زمانہ یا بندہ زمانہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانیتے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذبِ قلندرانہ

#### خارجی فتنے کے بداثرات:

اب جب انگریز اس ملک سے گیا تو عوام الناس کے اندر دین سے بے طلی آگئی، دین کے اندر دین سے بے طلی آگئی، دین کے اندر بے رغبتی آگئی۔ ان کامقصد بس بیتھا کہ اولا دکومولوی نہ بناؤ، مدرسے کی بجائے سکول کالج میں پڑھاؤ، تا کہ اسے اچھی نوکری مل سکے درخ بدل گیا، ہرایک کومعاش کمانے اور سٹیٹس بنانے کی فکرلگ گئی، بھول گئے کہ ہمارامقصبہ زندگی کچھاور ہے۔

خارجی فتنے کا سد باب .....دعوت و بلیغ کی محنت:

اب بیخارجی فتنه تھا تو اللدرب العزت نے اس خارجی فتنے کے سد باب کے

لیے، پھرایک خارجی محنت شروع فر مادی۔ وہ محنت تھی دعوت و تبلیغ کی محنت حضرت مولا ناالیاس میں اللہ اگر چہ خانقا ہی نظام کے بندے تھے،ان پراللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا کام کھولا۔ دین کی طلب بیدا کرنے کے لیے بےطلبوں کے پاس گھر گھر جانے کاایک کام ان کے سامنے کھول دیا۔

## دعوت كاكام كسيشروع موا:

حضرت مولانا الیاس و میلیا امت کی اصلاح احوال کے بارے میں فکرمند رہتے تھے۔ ای فکر کا نتیجہ تھا کہ انہیں خواب میں بثار بت ملی کہ ہم تجھ سے دین کا کام لیں گے۔ شروع میں مولانا الیاس و میلیا برے پریشان تھے کہ یہ کام کیے ہوگا؟ حضرت مدنی و میلیا کے بھائی کے پاس گئے اور کہا کہ میں بڑا فکر مند ہوں؟ انہوں کہا کہ میں بڑا فکر مند ہوں؟ انہوں کہا کہ میں بڑا فکر مند ہوں؟ انہوں کہا کہ میں ان کے کی کیابات ہے؟ خواب میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ کام کرو! خواب میں تو کہا گیا ہے کہ ہم آپ سے کام لیں گے۔ تو کام تو وہ خود لیں گے آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

حضرت نصل علی قریش میشاند کے ایک خلیفہ جو ابھی زندہ ہیں، محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم جو مسکین پورشریف میں اس وقت گدی نشین ہیں، عالم ہیں، یہ بات انہوں نے خود بتائی۔فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالما لک صدیقی میشاند سے ملاقات کی اور انہوں نے خود بتائی۔فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالما لک صدیقی میشاند سے ملاقات کی اور انہوں نے تحریف ایع واقعہ لکھ کردیا کیونکہ وہ اس واقعے کے چشم دیدگواہ ہیں۔لہذا حضرت عبدالما لک صدیقی میشاند، حضرت فضل علی قریش میشاند کے ساتھ تھے اور دار العلوم دیو بند میں اس وقت میں تھے۔فرما یا کہ حضرت فضل علی قریش میشاند میں وجود تھے کہ مولانا الیاس میشاند تشریف لائے، انہوں نے آکر خواب سایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نی مالیات میں اور وہ بستر ان کے کند سے پر ڈال ہوں کہ نی مالیات میں الیس میشاند تشریف فرما ہیں،لوگ آرہے ہیں اور وہ بستر ان کے کند سے پر ڈال

· کران کورخصت کررہے ہیں،حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ مولا نا آپ سفر سے آئے ہوتو آپ کا بستر کہاں ہے؟ حضرت! بیہ ہے میرا بستر تو حضرت خواجہ عبدالما لک صدیقی عظیلیہ نے بستر اٹھایا اور ان کے کندھے پررکھا اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلو،میری دعا کیں تمہارے ساتھ ہیں۔

مولانا الیاس و الله بالآخراس طرح دین کی دعوت کے کام پر گئے، مشاکخ علا سے ان کی محبتیں ان کے سامنے تھیں اور پھر الحمد للله اس کام کو الله نے اتنی قبولیت عطافر مائی کہ آج دنیا کے شاید سوسے زیادہ ملکوں کے اندر بید دین کا کام ہور ہاہے۔ بے طلبوں کے اندر طلب بیدا کرنا، بیمخت الله تعالیٰ نے اس لیے عطافر مائی کہ خارجی فتہ تھا،اس کے لیے محنت بھی خارجی تھی، نکلنے والی محنت۔

﴿ إِنْفِرُوْا خِفَاقًا وَّ ثِقَالًا ﴾

الحمد لله! الله تعالى نے ايمان كى حفاظت فرمائى ۔ دربارى ملاؤں اور حكمرانوں كے داخلی فتنے كے سدباب كے ليے الله نے داخلی محنت كرنے والوں كو كھڑا كرديا اور خارجی فتنے كے سدباب كے ليے خارجی محنت كرنے والوں كو كھڑا كرديا۔ بيدين كى حفاظت كے طریقے ہیں۔

#### حضرت مولا ناالياس عثية كاسنهري ملفوظ:

چنانچے الحمد للد آج بھی کہیں علما اور مشائخ دین کا کام کر رہے ہیں اور کہیں جماعت والے دین کا کام کر رہے ہیں اور کہیں جماعت والے دین کا کام کر رہے ہیں۔حضرت مولانا الیاس میشائٹ کی ایک بات بڑی عجیب ہے بیان کے ملفوظات میں لکھی ہے اس لیے اسے یادر کھیں۔ بیمولانا الیاس میشائٹ کے ملفوظات میں تحریر شدہ بات ہے، فرماتے ہیں:

'' علم و ذکر! کے بغیر دین کی دعوت کا کام کریں گے تو صدیوں کے فتنے

سالوں میں آ جائیں گے اورعلم وذکر کے ساتھ کام کریں گے تو جو ہدایت صدیوں میں آنی تھی وہ اللّٰہ کی رحت سے سالوں کے اندر آ جائے گ'' ماتیں کرے جہ دریک رخمہ کا ہوں میر علم ن مستقل کے سات

اس کے بیجو چھ پوائنٹ (نمبر) ہیں ان میں علم وذکر مستقل ایک پوائنٹ ہے۔ شروع شروع میں جو حضرت ان کو شروع شروع میں جو حضرت کے پاس سہ روزہ کے لیے آتے تھے تو حضرت ان کو خانقا ہوں میں خانقاہ رائے پور بھیج ویتے تھے کہ بھئی! وہاں جا کر سہ روزہ گزار کے آئہ خانقا ہوں میں اللہ والوں کے پاس بھیج ویتے تھے۔ الحمد للدثم الحمد للد۔ تو علم وذکر کے ساتھ اگر دین کا کام ہوگا تو ہدایت بہت جلدی آگے بڑھے گی۔

#### دوطرح کےلوگ:

تواس امت میں دوطرح کے لوگ ہوں گے، پچھ ہوں گے جن پر تبلیغ غالب ہو گی علم وذکر جڑا ہوا ہوگا اور پچھ ہوں گے جن پر علم وذکر غالب ہوگا اور تبلیغ جڑی ہوئی ہوگی۔ چنا نچہ امت میں ہدایت کا نظام اسی طرح چل رہا ہے، بید دونوں شعبے اپنا اپنا کام کرتے رہیں گے، دین آ گے بڑھتا رہے گا، امت دین کے اوپر لگی رہے گی۔ جماعت کے لوگ غافلوں کو پکڑ پکڑ کر مسجد تک لائیں گے اور اللہ والے ان مسجد میں آنے والوں کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے باطن کو بھی سنوار دیں گے، تب انسان کامل بے گا۔ دونوں محنتیں ضروری ہیں، مل کرکام کریں گے۔

# (عالمى فتنه....سائبرفتنه)

یہاں تک تو بات ہوئی ماضی کی ، اب کریں بات حال کی۔ اب ایک تیسرا فتنہ اس امت پر آیا ہے جس کو کہتے ہیں عالمی فتنہ۔ پہلے دو فتنے تھے: ایک داخلی فتنہ اور ایک خارجی فتنہ۔ تو داخلی فتنہ کے سیر باب کے لیے اللہ نے خانقاہ والوں سے کام لے

الله المنظمة ا

لیا اور دین اکبری کانام ونشان مٹادیا اور خارجی فقنے نے چونکہ بے طلبی پیدا کردی تھی تو طلب پیدا کرنے گھر گھر جاکر بیا عمومی گشت اور خصوصی گشت، ماشاء اللہ! اللہ نے جماعتوں کو کھڑا کردیا۔ اب جدید دور میں ایک نیا فقنہ ظاہر ہوا ہے ، جس کو کہتے ہیں عالمی فقنہ۔ بیوفقت کیا ہے؟ کہ گفر نے دین اسلام کوزندگیوں سے نکا لئے کے لیے اس وفت ایک سائبر جنگ شروع کر دی ہے۔ میں آسان الفاظ استعمال کروں گا تاکہ طلا سمجھ سکیں۔

سائبر فتنے کے دوہتھیار:

دوہتھیارایسےانہوںا یجاد کیے ہیں جوایمان کومٹا کرر کھ دیتے ہیں۔

(۱)انٹرنیٹ (Internet)

(۲) سیل فون (Cell Phone)

يېلام تھيار....انٹرنيٺ:

یہ 'انٹرنیٹ' پہلا ہتھیارہے۔ Internet کوتو کہنا چاہیے the net)

اللہ ابھی ان کو پھے پہنیں لیکن اس انٹرنیٹ سے دنیا میں گئی تباہی پھیل رہی ہے، کتی

امت ایمان سے محروم ہورہی ہے، اس کا اندازہ وہ کر سکتا ہے جس کوسفر کرنے کا موقع

ملتا ہے۔ عریانی فحاشی اتنی عام ہوگی ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر ننگے بندے گھر میں بیٹے

د کھے رہے ہیں۔ چنا نچہ سکول کالج یو نیورسٹی کے طلبا کو انہوں نے امتحانوں میں

اسائیمنٹس وینی شروع کر دیں کہ جاؤا نٹرنیٹ سے تم فلاں انفارمیشن (معلومات) لے

اسائیمنٹس وینی شروع کر دیں کہ جاؤا نٹرنیٹ سے تم فلاں انفارمیشن (معلومات) لے

کر آؤ۔ اب جو بندہ کم پیوٹر کھول کر بیٹھتا ہے، کام وہ اپنا کر رہا ہوتا ہے، سامنے نگلی تصویریں آجاتی ہیں۔ اس بندے کا ایمان کیسے بیچ گا بھی ؟ تو یہ چیزیں

انہوں نے عام کر دیں جس کی وجہ سے سکولوں کالجوں اور یو نیورسٹیوں کے نو جوان کھنٹوں سکر ینوں پر بیٹھ کرگندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندے لوگوں کودیکھتے ہیں۔ اور ان سے رابطے کا طریقہ بھی بنادیا، یہ فیس بک ہے، اس کے ذریعے رابطے کرو۔

#### دوسرا هتھيار....يل فون:

اور دوسراجتھیار جو ہے اس کا تام ہے بیل فون،جس کو میں کہا کرتا ہوں' جیل فون' میجنم کا فون ہے۔قسمت والے ہوں گے جوسیل فون کے فتنے سے پی کر جنت میں جائیں گے، لاکھوں نہیں کروڑ وں انسان قیامت کے دن اس بیل فون کی وجہ ہے جہنم میں جائیں گے۔شیطان کے ہاتھ میں انسانوں کا ایمان بر بادکرنے کے لیے تاریخ میں بھی ایسامہلک ہتھیار نہیں آیا تھا، جو پیمصیبت پیل فون کی آئی ہے۔ ہے بھی ضرورت اور ہے بھی مصیبت ۔جس نو جوان کو دیکھو پیل فون کے ذریعے لڑکی ہے رابطہ، کیانمازی، کیا تبجد گزار، کیا ذاکر کیا عافل،سب پیچے لگ گئے اس کام کے۔اور کفرنے Planing (منصوبہ بندی) کے ساتھ کمپنیوں کو یہ کہددیا کہتم ایمان خراب كرنے كے ليے ياليسيال بھى جارى كرو! چنانچەانبول نے كيا كيا؟ سيل فون والى كمپنى کے کمرشل بورڈوں پر لکھا ہوتا ہے'' کروبات ساری رات'' رات کوفری بالکل فری۔ ہمیں لوگوں نے خود بتایا کہ ہم تو جی تین تین مھنے چار چار کھنے غیرمحم سے باتیں كرتے ہيں۔اب اگرنوجوان تين جار كھنے ہى غيرمرم سے باتوں ميں لگا ديں كے تو وہ قوم پڑھے گی کیا؟ اور کرے گی کیا؟

چنانچہ کالجوں یو نیورسٹیوں میں ایک عام شکایت ہے، پروفیسر کہتاہے کہ جی طلبا آتے ہیں اورسوئے ہوتے ہیں کلاسوں میں ۔ را توں کو نیندیں پوری نہیں ہوتیں صبح کو سور ہے ہوتے ہیں۔اوران کا نہ تعلیم میں دل لگتاہے، نہ ان کو پچھ یا در ہتا ہے۔

سیمٹ کتاب کھول کے بیٹھوں تو آگھ روتی ہے درق درق تیرا چیرہ دکھائی دیتا ہے پوری امت کواس فتنے نے اس کام کے اوپر لگا دیا۔اب بتایئے کہ روحانی حالت کتنی خراب ہوگئی؟

# امام گوگل کے پیروکار:

اس ملک میں پھر بھی اثرات کم ہیں الحمد لله .....ایک وفعہ سعودی عرب ائیر پورٹ پر بیعا جزیا کتان آنے کے لیے بیٹھا تھا، تو ایک اگریزی اخبار دیکھنے لگ گیا کہ ابھی وفت ہے، دیکھوں اس وفت کے حالات کیا ہیں؟ تو اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ پاکتان دنیا کا ایسا ملک ہے جس میں انٹرنیٹ کا استعال سب سے کم ہے۔ افعہ سے بھی کم لوگ انٹرنیٹ استعال کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ الجمد للہ اتی محت کے باوجود اسملک میں امام گوگل کے بیروکار ۱۰ فیصد سے بھی کم ہیں۔ یہ گوگل انٹرنیٹ کو باوجود اسملک میں امام گوگل کے بیروکار ۱۰ فیصد سے بھی کم ہیں۔ یہ گوگل انٹرنیٹ کو استعال کرنے اور سرچ کرنے کی ایک سروس ہے۔ تو عاجز کے لیے یہ ایک خوشی کی خبر سمیں نے تہد میں دعا کی الجمد للہ یا اللہ تیری رحمت ہے۔

اور واقعی کفراس بات پر بڑا پریٹان ہے کہ اس ملک کے لوگ کیوں دین سے
پیچے نہیں ہٹتے ۔ کوشٹیں انہوں نے بہت کیں، این جی اوز بنا ئیں کہ لوگوں کودین سے
ہٹاؤ، نہیں ہٹا سکے۔ انہوں نے الیی الی این بی اوز بنا ئیں کہ کالج کی لڑکیوں کے
اندرآ زاد خیالی پیدا کرو، عورتوں کے ذریعے سے سگریٹ نوشی کی عادت عام کردو، مگر
انجوں نے کوشش کی کہ غلامی ڈیز پھیلا دو، مگر چندلوگوں نے دیکھیں۔ اور جواحیاس
انہوں نے کوشش کی کہ غلامی ڈیز پھیلا دو، مگر چندلوگوں نے دیکھیں۔ اور جواحیاس
سرکھتے تھے انہوں نے اگر دیکھی بھی تو پھر تو ہہ کرلی، ان کا بیکام بھی آگے نہ بڑھا۔
سرکھتے تھے انہوں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، امت کا

الكار المناب في المناب المنابع الكار المنابع الكار المنابع الكار المنابع الكار الكار

ایمان خراب کرنے کی کوشش کی الجمد للہ کہ نہیں ہوا۔ اس وقت بھی جب فحاشی اتئ عام ہے، ہمارا میہ چھوٹا سا شہر ہے، اس کے محلے میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کسی گھر کی جوان لڑکی سکرٹ پہن کر باہر نکلے گی، سوچ ہی نہیں سکتے۔ الجمد للہ اس وقت بھی امت کی عور توں میں اللہ نے دین کی اتن محبت رکھی ہے۔ اس پر وہ بڑے ناراض ہیں کہ اس قوم کو کیا ہے کہ بید مین کی جان نہیں چھوڑتی۔ اس لیے تو پھر قیامت کے دن ہم کہ سکیں گے کو جبینوں سے بسایا ہم نے سیرے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے نگایا ہم نے

تين جمينسوں کی کہانی:

ایک این جی اوز کی دو تین لژ کیاں خیس ماڈ سکاڈفتم کی ۔چھٹی کا دن تھا ، اسلام آباد سے مری قریب ہے، ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ کہنے لگیں: مری چلتے ہیں، ذرا وہاں جا کر Snow (برف) دیکھ کر آتے ہیں، انہوں نے سنو دیکھی، واپس آر ہی تھیں تو راستے میں ایک عورت کو دیکھا جو بھینس چرار ہی تھی۔انہوں گاڑی کھڑی کرلی، با ہر نکلیں، آنٹی بات تو سنو! وہ بڑی عمر کی عورت تھی، آگئی، کہنے لگیں کہ آئی آپ بتاؤ کہآپ کی زندگی کیسی گزررہی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا خاوند ہے، میرے يج ہیں ، میں منے منج اٹھتی ہوں اور گھر میں نماز پڑھتی ہوں ،سورۃ کیلین پڑھتی ہوں ، پھر میں فجر میں ناشتہ بناتی ہوں، بچوں کو تیار کرتی ہوں اور بچوں کو ناشتہ کرا کے سکول بھیجتی ہوں،اوراس کے بعد جب خاوند کام پر چلا جاتا ہے، بیچے چلے جاتے ہیں تو میں فارغ ہوتی ہوں۔ میں نے بھینس یالی ہوئی ہے، میں بھینس کو چرانے کے لیے يهال آجاتي مول، شام كو بعينس كول كروايس جاتي مول، گھرييں جاكر كھانے بناتي ہوں، بچوں کے ساتھ خاوند کے ساتھ کھانا کھاتی ہوں اور رات کوسو جاتی ہوں۔ آئنی بس یمی ہے آپ کی زندگی؟ اس نے کہا کہ یمی ہے میری زندگی، آنٹی پھرتو آپ کی کو کیا زندگی نہ ہوئی، آپ کو تو پہتہ ہی نہیں زندگی کا، بس ہمیں تو یوں نظر آتا ہے کہ
ہمارے سامنے ایک بیجینس ہے اور ایک آپ بھی بھینس کی طرح ہیں۔ ان لڑکیوں
نے کہا کہ آپ بھی بھینس کی طرح بس کا مم اپنا کر رہی ہو، آپ کو تو عورت کے حقوق کا
پہتہ ہی نہیں ہے۔ جب انہوں نے بیکہا کہ آپ ایک بھینس کی طرح ہوتو اب آئی
بولی: آپ کون ہو؟ اپنے بارے میں بتا وا انہوں نے کہا کہ ہم تو اسلام آباد کی رہنے
والیاں ہیں، ہم جاب کرتی ہیں اور پچیس ہزار روپے ہرایک کی تخواہ ہے، اور یہ وو الیاں ہیں، ہم جاب کرتی ہیں اور پچیس ہزار روپے ہرایک کی تخواہ ہے، اور یہ بیں؟ اس نے پوچھا یہ گاڑی؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کمپنی کی گاڑی ہے، اور یہ
ٹیں؟ اس نے پوچھا یہ گاڑی؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کمپنی کی گاڑی ہے، اور یہ
ڈرائیور ہے جہاں ہم نے جانا ہوتا ہے یہ ہمیں وہاں لے جاتا ہے۔ آئی نے کہا کہ
ڈرائیور ہے جہاں ہم نے جانا ہوتا ہے یہ ہمیں وہاں لے جاتا ہے۔ آئی نے کہا کہ
اچھا جھے اب بات سمجھ میں آئی کہ تم تین بھینسیں ہواور وہ تمہار ابھینہ ہے۔

## حميت ايمان باقى ب:

توالحمد للدكه كفرنے پوراز وراگا دیالیکن اس امت کی عورتوں کے اندر بے دینی کو پیدانہیں کر سکے من حیث القوم ایسانہیں ہوسکا ، ہاں پچھ ما ڈسکا ڈہوتی ہیں ، باہر سے آئی ہوئی گر جوعوام ہیں الحمد للددین کے ساتھ ابھی چٹے ہوئے ہیں اور بیرمحنت ہے علما کرام کی ، اس پر کفر بڑا پریثان ہے۔

ہمیں حیرت اس وقت ہوئی کہ ہم جدہ سے سعودی عرب سفر کررہے تھے تو جو جہاز کے اندرائیر ہوسٹس ہوتی ہیں ان کے بارے میں بیعام تصور ہے کہ یہ ماڈرن لڑکیاں ہوتی ہیں۔ان میں سے کسی ایک لڑکی نے میرے لڑکیاں ہوتی ہیں۔ان میں سے کسی ایک لڑکی نے میرے گھروالوں سے بوچھا کہان کی وضع قطع ایسی ہے کہ جیسے کوئی پیر ہوتے ہیں، تو میں نے پچھدعا کروانی ہے، ہم نے دعا کردی۔ تو وہ پھرمیرے گھروالوں سے باتیں کرتی

المراجعة الم

ربی۔اب باتوں میں اس نے ایک جیب بات سنائی، وہ کہنے گل کہ تی جواس سے پچھلا دور گزرا ہے تو جو پاکتان میں بڑے تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ائیر ہوسٹس کا لباس ہے کرتا اور شلوار، اس کی بجائے پینیٹ اور شرٹ کر دی جائے۔اس ہوسٹس کا لباس ہے ڈیز ائنروں کو پیسے دے کے بیس قتم کے سوٹ بنوائے کہ اس میں ائیر ہوسٹس کا کوئی لباس بنوائیں گے۔ کہنے گلی کہ جب ایئر ہوسٹسوں کو پیتہ چلاتو پورے پاکستان کی ائیر ہوسٹس نے ہڑتال کر دی کہ ہم پینٹ شرٹ پین کرنوگری نہیں کریں گی۔ استے دنوں کے بعد بالا خروہ جو صدر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کرتا اور شلوار میں ہی نوکری کرو۔ہم چران ہو گئے یا اللہ جن کو ہم ماڈ سکارڈ بے دین کرتا اور شلوار میں ہی نوکری کرو۔ہم چران ہو گئے یا اللہ جن کو ہم ماڈ سکارڈ بے دین کرتا اور شرٹ کو پیند نہیں کرتیں، تو گفراس سے بڑا پریٹان ہے کہ بی قوم الی دین پینٹ اور شرٹ کو پیند نہیں کرتیں، تو گفراس سے بڑا پریٹان ہے کہ بی قوم الی دین ہے ساتھ چیٹی ہوئی ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑتی۔اور بیر کرت کس کی ہے؟ بیر کرت سے علما اور ان صلحاکی جو دین پرامت کولگائے ہوئے ہیں۔

## نوجوان کی دادی کے لیے عجیب دعا:

اب یہ تیسرافتنہ پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا فتنہ الیا خبیث ہے نہ چھوٹا بچا ہے تا بڑا، نہ دنیا دار بچا ہے نہ دین دار، الا ماشاء اللہ۔ چنا نچہ میر بے پاس ایک نو جوان آیا، عرفتی اس کی کوئی سترہ سال، شپ شپ آ نسوؤں سے رو پڑا۔ جھے بڑااس پر پیار آیا کہ بینو جوان ہے اور رور ہا ہے۔ ہیں نے پوچھا کہ بچہ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میری دادی کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ سترہ سال کا نو جوان دادی کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ سترہ سال کا نو جوان ہو ویکھیٹے ہیں، دادی جو ہے گھنٹے انٹرنیٹ پر بیٹھ کرنگی ہو چھے ہیں، دادی جو ہے کھنٹے انٹرنیٹ پر بیٹھ کرنگی

تصوی یں دیکھتی ہے۔سترہ سال کا نوجوان روتا ہے کہ میری دادی کے ہدایت کی دعا کریں، بیانٹرنیٹ الی خبیث چیز ہے۔

عالمی فتنے سے بچاؤ کیسے؟

تو کفرنے دنیا کے لوگوں کو اللہ سے اور دین سے دور کرنے کے لیے اور انہیں شہوت بھری زندگی میں لگانے کے لیے بیسل فون اور انٹرنیٹ ایجاد کر دیا، یہ اس وقت کاعالمی فتنہ ہے۔ اب اس عالمی فتنے سے بچنا بڑا مشکل ہے، کیسے بچیں گے؟ صدیث پاک میں ہے کہ قرب قیامت میں ایسے فتنے ہوں گے کہ ہر کچے اور پکے ملائ میں پنچیں گے، ہر بندے تک پنچیں گے اور اس وقت ایمان اس کا بچ گا جو سورة کہف بڑھے گا۔

سورة كهف كاتعليم:

سورة كہف جميں كياتعليم ديق ہے؟ سورة كہف كو پڑھيں تو اس ميں ايك واقعہ نظرآ تا ہے كہ چندنو جوان تھے:

﴿ إِنَّهُ فِتِيةَ أَمَنُوا بِرَبِهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدَّى ﴾ (كہفت ۱۳)
وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اور وقت کے بادشاہ کےظلم وستم سے بچنے کے لیے
نکل پڑے اللّٰہ کی طرف۔ اور پھر اللّٰہ نے ان کوایک غار میں سلا دیا اور غار کے اندران
کا ایمان بچار ہا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو وہ بادشاہ بھی جا چکا تھا، وہ ظلم بھی ختم ہو چکا
تھا۔ تو سورة کہف ہمیں تعلیم دیت ہے کہ جس طرح اللّٰہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کا
ایمان بچایا، آج کے اس دور میں ہماراایمان بھی تب بچے گا جب ہم بھی کسی کہف کے
اندرزندگی گزاریں گے۔

المنافية الم

#### مكهاورمدينه كاكهف:

اس دنیا میں دو بڑے کہف ہیں، مکہ اور مدینہ۔ یہ اٹنے بڑے کہف ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دجال اکبر بھی ان شہروں میں نہیں آسکے گا۔ چنانچہ ایمان بچانے کے دین بھر اور مدینہ جائیں گے، حدیث پاک میں ہے کہ دین دار اور سادات کو بہت پریشان کیا جائے گا، آل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا اور پھروہ مکہ مدینہ کی طرف جائیں گے۔ تو دو کہف ہیں مکہ اور مدینہ بین جاسکتا، دیگر ملکوں میں اور ہر بندہ تو مکہ مدینہ نہیں جاسکتا، دیگر ملکوں میں کوئی کیسے ایمان بچائے گا؟ اس کے لیے تین کہف ہیں۔

#### (۱) مدارس کا کہف:

ایک کہف کانام ہے مدرسہ، آپ نے دیکھا ہوگا جوطلبا آتے ہیں وہ الگ ماحول میں آجاتے ہیں۔ باہر کی دنیا سے ان کا کوئی واسط نہیں ہوتا تو یہ مدارس بھی کہف ہیں۔ اسا تذہ کے سامنے رہتے ہیں، اللہ کی محبت رہتی ہے، نماز وں کی فکر رہتی ہے، باہر کے فتنوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، باہر کیا ہور ہا ہے، خروں کا بھی پتہ نہیں ہوتا تو یہ کہف میں رہنے کی مانند ہے۔ ایمان نی جاتا ہے۔ آپ لوگ خود ہی تو کہتے ہیں کہ حضرت! یہاں رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت! یہاں رہتے ہیں تو مجیبہ مصیبت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطب ہے کہ رہنی و نندگی ہے۔ تو مدرسے کے طلبا کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس فتنے کے دور میں ایمان بچانے کے لیے آپ کو ایک کہف عطا فرمایا ہے۔ لہذا اسا تذہ کے ساتھ جڑے رہیں، ان سے مشورے کرتے رہیں، ان میں متورے کرتے رہیں، ان سے متورے کرتے رہیں، ان میت رہیں، ان کی بات مانے رہیں، ان کی بات مانے رہیں، اپنے ایمان کوفتنوں سے بچاتے سے تربیت لیتے رہیں، ان کی بات مانے رہیں، اپنے ایمان کوفتنوں سے بچاتے رہیں۔

الله المنطقة المنظمة ا

### (٢) تبليغي جماعت كاكهف:

اورایک کیف ہے تبلیغی جماعت ۔ وہ کیے؟ جوایک سہروزہ لگالیتا ہے بس اللہ تعالیٰ ایسا دل بنا دیتے ہیں کہ پھر دین کی راہ میں، اللہ کی راہ نکلنے کو بیتاب رہتا ہے۔ کسی کی پچھ سنتا ہی نہیں۔ مال ہے۔ کسی کی پچھ سنتا ہی نہیں۔ مال باپ روکیس، فلال پچھ کہدر ہاہے، وہ تو سنتا ہی نہیں کسی کی، چھے تو نکلنا ہے، جھے تو سہ روز سے پہ جانا ہے، جھے شب جمعہ گزار نا ہے۔ الحمد للہ یہ ایس کہف ہے جواس کہف میں داخل ہو گیا اس کا ایمان پچھ گیا۔ الحمد للہ! ثم الحمد للہ! اس امت کے کروڑوں نوجوان اس وقت اس کہف کی وجہ سے ہدایت کے اوپر جمے ہوئے ہیں۔ باہر فقنہ ہے باہر معصیت کی، گناموں کی آگ گی ہوئی ہے، یہ آج بھی تبجہ کی فکر میں ہوتے ہیں، باہر فتنہ ہے کہیراولی کی فکر میں ہوتے ہیں، اپنے جسم کو نبی مالیق کی سنتوں سے سجانے کی فکر میں ہوتے ہیں، اپنے جسم کو نبی مالیق کی سنتوں سے سجانے کی فکر میں ہوتے ہیں، رہوتے ہیں، رہوتے ہیں، رہوتے ہیں، رہوتے ہیں، رہوتے ہیں، رہو کی کہیں ہوتے ہیں، رہوتے ہیں، رہیں کہی کہیں ہونے ہیں، رہوتے ہیں، رہیں ہیں ہیں ہیں۔ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ رہوتے ہیں، رہوتے ہیں، رہیں ہیں ہیں ہیں۔

#### (٣) خانقا موں كا كهف:

اور تیسرا کہف ہے حس کو کہتے ہیں خانقاہ کہ جہاں کہیں کوئی با خدا اللہ والا آنے والوں کو اللہ اللہ والا آنے والوں کو اللہ اللہ سکھار ہاہے۔اس کے جومتعلقین ہوتے ہیں وہ بھی ایک کہف کے اندر ہوتے ہیں،ان کے بھی ایمان بچے ہوئے ہوتے ہیں۔وہ بھی رسم ورواج سے بچے، باہر کے فیشوں سے بچے،فتنوں سے بچے، جب تک وہ جڑے رہتے ہیں وہ کہف کے اندر ہوتے ہیں۔

تو اس وفت تین کہف ہیں جوایمان کے بچانے کا سبب ہیں۔کوئی مدرسہ ہو، کوئی خانقاہ ہو، یا تبلیغی جماعت کی محنت ہو۔اللہ نے اس وجہ سے ایمان کو بچایا ہوا

-4

## مدارس كطلباكي خوش نصيبي:

تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو مدر سے کی زندگی ساتھ جوڑا ہے۔

پریشان نہ ہوں ، بعض طلبا سوچتے ہیں کہ بی ہمیں تو باہر کی دنیا کا پہتہ بی نہیں ۔ بھی ایر نقصان کی بات ہے، بیخوشی کی بات ہے، بیضفت کی بات ہے کہ ہمیں برائی کے طریقوں کا پہتہ بی نہیں ہے، ہم فتنوں سے نیچے ہوئے ہیں، الجمد لللہ ۔ آپ اگر گھر کے کمرے کے اندر ہوں اور باہر آندھی چل ربی ہوتو اندر بیٹنے والے پریشان نہیں ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جو باہر سے آتا ہے اس کے منہ کے اندر ہوں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ جو باہر سے آتا ہے اس کے منہ کے اوپر مٹی برس ربی ہوتی ہے، جو باہر سے آتا ہے اس کا منہ مٹی والا ہوتا ہے ۔ تو بالکل اوپر مٹی برس ربی ہوتی ہے، جو باہر سے آتا ہے اس کا منہ مٹی والا ہوتا ہے ۔ تو بالکل یہی حال ہے، آج کے دور ہیں جو کہف کے اندر ہے وہ گنا ہوں کی معصیت کی مٹی سے بچا ہوا ہے، جو کہف سے نکلے گا وہ واپس آئے گا تو مٹی والا چہرہ لے کرآئے گا۔ تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اس پرخوش ہیں، الجمد للہ! اللہ نے ہم پر رحمت کر دی، ہمارا ایمان بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں اصحاب کہف کے ساتھ جوڑ دیا۔

اس کیے مدرسوں میں یا ان جگہوں پر رہنے میں اپنے آپ کومحروم القسمت نہ سمجھیں کہ جی ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہم آندھی سے بنچ ہوئے ہیں۔ جیسے کمرے کے اندر ببیٹھا ہوا خوش ہوتا ہے کہ الحمد لللہ میں اندر ببیٹھا ہوا خوش ہوتا ہے کہ الحمد لللہ میں اندر ببیٹھا ہوں، میرامنہ کی والانہیں ہوگا، ہم بھی خوش ہیں۔ الحمد للدمدرسے میں میں اندر ببیٹھا ہوں، میرامنہ کی والانہیں ہوگا، ہم بھی خوش ہیں۔ الحمد للدمدرسے میں رہتے ہیں، باہر نکل گئے تو مٹی والا ہی ہونا ہے، اللہ نے بچایا ہوا ہے۔

چنانچہ کتنے نو جوان ہیں اور کتنی بچیاں ہیں جو مدرسوں کے ماحول میں رہ کر آج بھی اولیا والی زندگی گز ارر ہی ہیں۔ہم نے بچھلے سالوں میں ایک کام شروع کیا ، جو پچیاں ہمارے مدرسۃ البنات میں نونمازیں پڑھیں گی ان کوہم انعام دیں گے۔ نو نمازوں سے کیامراد پانچ فرض نمازیں، اور چار نفل نمازیں، انٹراق، چاشت، اوا بین اور تجد۔ اور استانیوں کو کہا کہ ان کاریکارڈر کھنا! تو خیال بیتھا کہ مدرسے میں تین چار ایک پچیاں نکل آئیں گی، جب ریکارڈ ویکھا تو بتیں پچیاں ایسی تھیں جن کی پورے سال میں نونمازوں میں سے ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی۔ تو دیکھویہ کہف ایمان بچانے والا ہے یانہیں۔ کتنے طلبا ایسے ہیں، مختلف مداری سے خطوط لکھ کر حالات بتاتے ہیں، المحد للله سالوں ان کی تکبیر اولی قضانہیں ہوتی، شالوں ان کی تہجر قضانہیں ہوتی، اللہ کی الیہ بھی ایک جیب مہر بانیاں ہیں۔

تو مدرے کے طلبا کو بھی ڈپریش میں نہیں جانا چاہے۔ ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں دین کے لیے چنا ہے، ہم اپنے ایمان کو بچا کرزندگی گزاررہے ہیں، تو آج کے دور میں بدایمان بچانے کا ذریعہ ہے۔ لہذا آج اگر سنت زندہ ہے تو علا کی وجہ ہے، آج مینوں میں ایمان موجود ہے علا کی وجہ ہے، آج مینوں میں ایمان موجود ہے علا کی وجہ ہے، بداللہ کی رحمت ہے کہ آجی آپ حضرات اس ایمان کو سکھنے کے لیے پھر یہاں بیٹھے بداللہ کی رحمت ہے کہ آتی آپ حضرات اس ایمان کو سکھنے کے لیے پھر یہاں بیٹھے ہیں۔ بداللہ دب العزت کی خاص رحمت ہے اور اس کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے ایمان کو محفوظ فرمایا۔

# غفلت (لاعلمي) بھي ايك صفت ہے:

آپ کالجول یو نیورسٹیول کے طلبا کومت دیکھا کریں، ان کی جوائدر سے اہتر حالت ہے وہ ہم سے پوچیس ۔ کیونکہ لوگ دل کی جو با تیں بتاتے ہیں، حکیم کوجسمانی علاج کے لیے ۔ یو نیورسٹیول کے نوجوانوں علاج کے لیے ۔ یو نیورسٹیول کے نوجوانول کی اعمر سے فتول کی وجہ سے اتی بری حالت ہے کہ کچھنہ پوچیس ۔ کمپیوٹر نے ان کے ایمانوں کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔اور آپ تو ماشاء اللہ ایمانوں کو محفوظ کر کے

المناب المناب المنابعة المنابع

بیٹے ہوئے ہیں۔

اس کیے دیکھیں کی خفلت کتنی بری چیز ہے۔فرمایا: وکا تکُن مِّن الْغَافِلِیْنَ ''مت ہوجاؤ غافلوں میں ہے'' لیکن عورت کے لیے صفت کے طور پر فرمایا: (مُحْصَنَاتٍ غَافِلاتٍ ﴾ ''یا کدامنہ عورتیں جوغافل ہوتی ہیں''

عافلات کا کیامطلب؟ عافلات کا مطلب ہے کہ جن کو برائی کے طریقہ کارکا پہتہ ہی نہیں ہوتا، جو ہی نہیں ہوتا، جو ہی نہیں ہوتا، جو بالکل اس سے ہٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ بالکل اس سے ہٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ عافلات ہیں۔ اچھی عورتیں پاکدامن رہتی ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ فتنوں سے بچیں گے، ایمان محفوظ رہے گا۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ اس عالمی فتنے سے بچنے کے لیے آج کہ فی زندگی ضروری ہوگی ہے، جی کہ اللہ تعالی امام مہدی کو بھیجیں گے، پھر ماشاء اللہ اللہ تعالی پھر سے اسلامی قوانین کو نافذ فرمائیں گے، ایک وقت آئے گاکہ اللہ تعالی کے حکم اس دنیا میں نافذ ہوں گے۔ فرمائیں گرمائیں گانہ موں گے۔

## ا قامت وين كى كوشش منصب خلافت ہے:

اب اس وفت بھی الحمد لله علاصلی جودین کے نفاذ کی کوششیں کررہے ہیں وہ بڑی ہمت والے ہیں، وہ بڑے بلند درجے والے لوگ ہیں، ہماری دعا ئیں ان کے ساتھ ہیں۔ اس لیے کہ لمیک ہوتا ہے مومن، اپنی زندگی کو شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے والا،عبادت کرنے والا، رجوع الی الله رکھنے والا، توبہ پہتائم رہنے والا، یمومن ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خلیفہ، یہ وہ ہوتا ہے جواللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کونا فذ یمومن ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو الحمد للد آج بھی ایسے لوگ کو ایسے لوگ

یں جوآج کے دور میں اس کے لیے کوشٹیں کررہے ہیں، گروہ تھوڑے ہیں۔ دنیا کا فتنہ غالب آتا جارہا ہے تو ہمیں دین کا کام کرنا ہے۔ کوئی اگر جماعت کا کام کررہا ہے تو ہمارے دل کوشٹدک پنچے کہ الجمد للہ نبی علیہ الجارہ ہیں دیں کولائے اس کو محفوظ کرنے کے لیے بیکام کررہے ہیں۔ دیکھیں! اگر گھر کوآگ کی ہوئی ہوتو جوآگ کو بجھارہا ہو تو وہ کتنا پیارا لگتا ہے۔ تو گنا ہوں کی آگ گی ہوئی ہے، اس گنا ہوں کی آگ کو بجھانے کے لیے اگر تبلیغی جماعت میں کوئی کام کررہا ہے تو دل کو خوشی ہوئی چاہے، اگر مانقاہ میں اللہ اللہ کے مدرسے کی شکل میں کام کررہا ہے تو خوش ہونی چاہیے، اگر خانقاہ میں اللہ اللہ کے ذریعے بھی کوئی اللہ تو بہ کررہا ہے تو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی مدد کب اتر تی خرب بیراللہ والے اللہ سے مانگتے ہیں۔

## دوشم کے کشکر:

اس لیےامام ربانی حضرت مجددالف ٹانی میشالیہ اپنے مکتوبات میں ایک بجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شکر نوا ہوتا ہے، غازیوں کالشکر، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ آگے بروھ کے نفاذیشر بعت کے لیے کام کررہے ہوتے ہیں، یہ غازیوں کالشکر ہے۔ اور فرماتے ہیں ایک لشکر دعا ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کیوا گرچہ اپنے گھروں میں، اپنی خانقا ہوں میں ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے ان گھروں میں، اپنی خانقا ہوں میں ہوتے ہیں لیکن وہ اپنان کو بھائیوں کے لیے رات کے اوقات میں دعا ئیں ما مگ رہے ہوتے ہیں: اللہ ان کو کامیا بی دے، ان کی مد فرما، تو وہ فرماتے ہیں کہ لشکر دعا لشکر غزا پر فضیلت رکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لشکر غزا والے تو اپنی محنت کررہے ہوتے ہیں اور لشکر دعا کی وجہ کیوں؟ اس لیے کہ لشکر غزا والے تو اپنی محنت کررہے ہوتے ہیں اور لشکر دعا کی وجہ سے اللہ کی مدون ہے وہ بین کہ مدند کی مدون ہو بیندہ کہ خیس کرسکتا۔

### تمام شعبول كامقصدايك ب:

اس لیے ان تمام شعبوں کول کرکام کرنا چاہیے، یہ الگ الگ نہیں ہیں۔ بہا
اوقات طلبا پوچھنے لگ جاتے ہیں: یہ الگ ہیں یہ الگ ہیں، یہ اجتا کی محنت ہے یہ
انفرادی محنت ہے، یہ بے وقونی کی با تیں ہیں۔ خارجی فتوں کے لیے اللہ نے یہ معمت
دی، داخلی فتوں کے لیے اللہ نے یہ نعمت دی، دونوں اللہ کی نعمیں ہیں۔ اور آگ
بجمانے کے لیے جو بھی کام کر دہاہے تی میں گھا کوراحت پہنچارہاہے۔ توییدین کے تمام
شعبوں ہیں کام کرنے والے سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم جڑ کے رہیں،
معبت سے رہیں، بھارسے رہیں۔

اس کے مدارس کے طلبا کو ایک تو جتنے دین کے شعبوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں سب کے ساتھ محبت بیار رکھنا چاہیے۔ بعض کا معاملہ ہوگا کہ تبلیغ عالب ہوگا مام وذکر جڑا ہوا ہوگا۔ اور بعض پرعلم وذکر عالب ہوگا اور تبلیغ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی۔ محربیسب آپس میں مل کر ایک مقصد کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ محبت بیار سے کام کریں اور دعا کیں مائٹیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ فرمائے اور آج کے دور میں اس عالمی فتنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔

#### طلما كۇھىجت:

اور بچا بیسل فون سانپ اور پچو سے زیادہ نقصان دہ ہے، سانپ نے ڈسا تو جان جائے گا۔ ضرورت بھی اگر کسی کو ہوتو بس جان جائے گا۔ ضرورت بھی اگر کسی کو ہوتو بس اس کوتو ایسے بچھے کہ پچھو ہاتھ میں لے رہے ہیں، کام کرواور ختم۔ اور بیسل فون پہنچ کرنا اور اس کو مال باپ سے اور ٹیچر پچھیا چھپا کے رکھنا اور خوش ہونا ، ایسانہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس مصیبت رکھنا اور خوش ہونا ، ایسانہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس مصیبت

سے جان چھڑا کیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس دور میں ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر جمائے رکھے اور دین کے جس شعبے میں اللہ چاہے ہمیں خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ یہ ہماراا حسان نہیں ہے کہ ہم دین پڑھنے آگئے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پراحسان ہے۔

منت منہ کہ خدمتِ سلطان ہمی کئی منت ازو شناس کہ در خدمت گزاشتن منت ازو شناس کہ در خدمت گزاشتن منت اوشاہ کی خدمت کرتاہے، بادشاہ کی خدمت کرتاہے، بادشاہ کی خدمت کرنے والے لاکھوں ہیں،اس کا بچھ پراحسان ہے کہاس نے متہیں خدمت کے لیے قبول کرلیا۔

ہم الله كاشكرادا كرتے ہيں كەميرے الله! تيراكتنا كرم ہے، تيراكتنا احسان ہے، ہارےجم کاہر ہر بال زبان بن جائے ،میرے مولی ! ہم تیراشکرا دانہیں کر سکتے كه تونے اس فتنے كے دور ميں جارے اس ايمان كومخوظ ركھا ہے، ايل محبت سینوں میں ڈالی ہے، قرآن کی محبت سینوں میں ڈالی ہے، جس کو پڑھنے کے لیے یہ سارے بیچے ماشاءاللہ اپنے گھروں سے آئے ہوئے ہیں۔اللہ رب العزت ہمیں دین کے اوپر جمائے رکھے، دین کے اوپر لگائے رکھے۔ قیامت کا دن ہوگا نبی مالیکیم کھڑے ہوں گے، پھر صحابہ کی جماعت ہوگی ، پھر فقہا ہوں گے ، پھر محدثین ہوں گے ، مشائخ صوفیا ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ تو پھراس دن اس دین کے علم کی نسبت سےاللہ ہمیں مھی انہیں کے پیچے کو سے ہونے کی توفق دیں گے، چونکہ پیچے جوان كے چلے تھے۔اللہ تعالی یوچیس مے،میرے بندے كيالائے؟ اب اعمال تو بين نيس صرف اتناكميں كے: مير الله! مارے ياس كوئى عمل تو ايمانہيں ہے جوآپ كو پيش كرسكيس بس اتناب كه زندگى بحرجم دين كے ساتھ جڑے رہے تھے۔۔ سیرے کیے کو جبینوں سے بیایا ہم نے
تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے
میرے مولی!اگر ہماری اس نبست کوقبول کرلیں تو ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے۔
عمل کی اپنے اساس کیا ہے
بجز ندامت کے پاس کیا ہے
رہے ندامت تمہاری نبست
میرا تو اک آمرا یہی ہے
میرا تو اک آمرا یہی ہے

اوراگریینسبت اس دن قبول نه ہوئی تو پھرسوچیں اللہ کے سامنے ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ! چٹائیوں کے اوپر بیٹھ بیٹھ کے جسم پرایسے گٹے پڑ گئے جیسے جانوروں کے پڑ جاتے ہیں، گائے بھینسوں کے گئے پڑے ہوتے ہیں،اگر ہمیں بھی ان چٹائیوں یہ بیٹھ بیٹھ کے گٹے پڑ گئے اور پھرجہنم میں ڈالے گئے تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ر ہا؟ میرے مولی ! ہم کمزور میں ، تو ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمادے اور ہمیں اپنا بھی بنا لے۔اے اللہ! محبت کی نظر جونضیل بن عیاض پر اٹھی کہ ڈ اکوؤں کی سرداری سے نکال کر ولیوں کا سردار بنا دیا ،محبت کی وہ نظر جو بشر حافی پیہ آٹھی کہ دنیا کے شراب خانے سے نکال کراپن محبت کا جام پلا دیا، محبت کی وہ نظر جوجنید بغدادی پہاٹھی کہ دنیا ' کی پہلوانی سے نکال کرروحانیت کی دنیا کا پہلوان بنا دیا، اللہ محبت کی وہ ایک نظر ہارے سینوں یہ ڈال کیجے، ایک مرتبہ اس محبت کی نظر سے دیکھ کیجے! میرے اللہ! آب بھے کے لیے بیطلبا گھروں سے نکل کے بہاں آئے ہیں، اللہ مہر بانی کردیجیے اور ہمیں اینے مقبول بندوں میں شامل فرمایئے ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمایئے اور الله بمیں دین کے اوپر پوری زندگی لگےرہنے کی ، جے رہنے کی تو فیق عطا فرماد یجیے۔ وَ أَخِرُدُعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينِ